

| بلادِ اسلاميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ستاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  |
| روستارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  |
| עריישוש לואי ביין אוריים אוריי | 4  |
| شوین ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| تقلین روبر ایسی شامگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| 28-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  |
| يُعولَ كَا تَحْدُ عِطَا مُو نَے بِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| ایک ماتی می ہے کہ داخت کی ایک ماتی میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 |
| قطعه (كل ايك شوريده فواب كاو في پر رورو كي كهدراتها) 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 |
| <b>43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| چاند58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 |
| را <b>ت</b> اور شاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 |
| يزمٍ الحجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 |
| سير <b>نلک</b> 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 |
| هيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 |
| رام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

### خطاب بدجوانا ن اسلام غرّ 6 شوال یا ہلال عید فاطميه ينت عبدالله محاصرة أذرنه غلام تاور رُہيله ایک مکالمه..... ميں اور تُو

### صدّ بٰق £t

# 204 Poetrygalaxy.blogspot: confl 206 65 208 66 209 67 210 68 212 69 231 69 231 70

پھر ما دِ بہار آئی ہوتنال غزل خوال ہو

گرچہ تُو زند نِی اسباب ہے

تبهى المحقيقت متنكر انظر آلباس مجازمين

یته وام بھی غزل آشنار ہے طائر ان چمن تو کیا۔

| مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں                                            | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| لڑکیاں پڑھارہی ہیں انگریزی                                               | 2  |
| شخ صاحب بھی تو پر دے کے کوئی حامی نہیں                                   | 3  |
| يركونى وك كل بات ربيم المصر وموثل على المستسبب 259                       | 4  |
| معلیم مغربی ہے بہت جرأت آخریں                                            | 5  |
| ي مع منيل جو حضرت واعظ بين عك وست                                        | 6  |
| تندیب کے مریض کو لول سے فائدہ!                                           | 7  |
| انتائجی اس کی ہے؟ توفر مدین مبتلک                                        | 8  |
| ہم سرق ہے سکینوں کا ول مغرب میں جا اٹھا ہے                               | 9  |
| مول شورو شارو شورا کے سے                                                 | 10 |
| بالقور سے ایک والی کی لیا گیا گیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 11 |
| وه مس بوليء اراده خورش كاجب إليا يال في                                  | 12 |
| نا دال تھے اس تدر کہ نہ جانی عرب کی قدر                                  | 13 |
| ہندوستا <b>ں می</b> ں جُردِ وِ حکومت ہیں کو تسکیس 265                    | 14 |
| مبری امپیریل کوشل کی سیجه مشکل نبیس                                      | 15 |
| دلیلِ مہر ووفا اس سے بڑھ کے کیا ہو گی                                    | 16 |
| فِرِ ما رہے ہتھے شخ طریقِ عمل پہوعظ 267                                  | 17 |
| ویکھیے چلتی ہے مشرق کی تنجار <b>ت</b> کب تک 268                          | 18 |
| گل ئزاك روز جوني اُونٹ سے بول گر متخن                                    | 19 |

یہ آیۂ ٹوجیل ہے نازل ہونی مجھ پر جان جائے ہاتھ سے جا۔ محنت وسرماییه دُنیا میں صف آرا ہو گئے شام کی سرحد ہے رُخصت ہے وہ رہر تکرارتھی مزارع وما لک میں ایک رو أفحا كريجينك دوما هركلي ميز کارخانے کا ہے ما لک تمر دک نا کروہ کا نا ہے کی نے کل سے تفکوشی کارخانے میں تجدلونينا دي شب جريب ايمال کي حرارت 

رزیس وی کی محود ول عم دیدہ ہے م ذرے میں لہو اسلاف کا خوابیاہ ہے باک ای اجرات کاتال کی نه مو کیوکرز سوتے ہیں ان فاک میں فیر الع کے عامدار تظم عالم كا رہاجن كى تكومت يدار دل کو ترویاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد جل جا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد ہے زیارت گاہِ مسلم گو جہان آباد بھی اس کرامت کا مگر حق دار ہے بغداد بھی یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے کیے سامان ناز لالهُ صحرا جے کہتے ہیں تہذیبِ حجاز خاک اس نہتی کی ہو کیونکر نہ ہمدوش إرم جس نے دیکھے جاشینان پیمبر کے قدم

### poetrýgaluxy blógspot.com

کانتیا تھا جن سے رومان اُن کا مدفن ہے یہی ہے زمین کر طب بھی ویدہ اسلامی نور ظلمت مغرب ميں جو روشن تھی مثل مثمع کلور جھ کے بنرم ملت بیضا پریثال کر گئ اویر دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کے گئی تبران تنہے کی یہ سروین یا ہے ہے جس کے اگرائی کی گیا گیا ہے ج روار المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة مهدی أتت کی سطوت کا نشان با ندار صورت خاک حرم ہے سر زمیں بھی باک ہے ا ستان مند آرائے شہ لولاک ہے کہت گل کی طرح با کیزہ ہے اس کی ہوا تُربتِ ایّوبِ انصاریؓ ہے آتی ہے صدا اے مسلمان! ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر سیٹروں صدیوں کی گشت وخوں کا حاصل ہے بیشہر وہ زمیں ہے تو گر اے خواب گاہِ مُصطفیٰ دید ہے کعبے کو تیری جج اکبر سے سوا

این عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمیں من والحت الله المناه معظم كو ملى وامن میں اماں اقوام حالم کو ملی نام کیوا جس کے ثابتاہ عالم کے ہوئے جانثیں تیمر کے، وارث مندم کے ہوئے اگر تونیجیت اسلام یابدر مقام معرف الماري آه يرب المورث المالية تُقطهُ جاذب تأثّر کی شعاموں کا ہے تُو جب تلک باقی ہے تُو دنیا میں، باقی ہم بھی ہیں صبح ہے تو اِس چن میں گوہرِ شبنم بھی ہیں

یلا و اسلامی: اسلای ممالک اشهر میجود: جے مجدہ کیا جائے، مراد لائق احرّ ام. ول غم ویدہ: وَ کھ محراد ل اُسلاف: جَعْ سلف، پر انے ہزرگ جُوابیدہ: سوا بوا، مراد بکھر ابوا، آجٹ گلتا ل: جَاہ شدہ اِ عَلَیٰ وَئی جو ۱۸۵۷ء میں جاہ بوئی خاتھاہ: درویشوں کے رہنے کی جگہ عظمت اسلام: اسلام کی ہوئی جُیر الامم: اُسوں میں سب ہے اچھی اُست (قرآن کریم میں اُست مسلمہ کے لیے کہا گیا '' تحیرُ اُمُنو'') تا جدا رہ اورشاہ، مراد حضرت نظام الدین وائی تظلم عالم: دنیا کا انتظام. مدار: اُحمار گری محفل کی روئق حاصل: کھیت یا باغ کی فصل/ پیدواد رئیا رہت گاہ: مقدس مقام جہاں لوگ بطور عقیدت جاتے ہیں. بغدا و: عراق کا مشہور اور

بالكونان (يُنظِّرُكا بالمركون) بيت ما يكل وأل ماري كمالاه كليونا ف تك جلاد كيوما والا النوافة لخر كا باعث. لالهُ صحرا: مراد تهذب حجاز تعني اسلامي تعدن. عدوش ارم: جنت كي برابري كرنے والي. جا تشينان جمع جانشين، اب ين ركون كي حكم بيضون المرادعم ي خلفا جين سامال الم في كاطر جر ونا زه الكشن ال غ يعنى بغداد . وفن مول كي جارتر طبيه جسامية المن المشبورة برجوال ونيا كاسب ین می اورخوبصورت محبد ہے وہے اسلم مسلمانوں کی آئے قلمت مغرب بورپ کیانا ریجی مرادیورپ کا دور جہالت .روش تھی : مرادو ہاں علوم وفنون کا دورد ورہ تھا۔شل شمع طُو ر : کو وطُور کی شع کی طرح . مجھ کے : مینی مِت كر، تناه بوكر بين ملت بينا من تسلمه كي مخفل (بينارون ). سريثان منتشر أهري بوتي. قر وزال روژن کی تبذیب اسلای تبذیب برزین یاک: مقدس الائق اسر استران کاک: انگوری نیل. تا كي كلش يوري كي رگ تمناك بير ادر خبه والعام وفنون ب يور بي مكون كے علام وفنون كي زندگی کا باعث میں دیجے کی قسط طبیہ جو آب ترکی کا شہر وی تنبول کے یا م ے مشہود ہے۔ ۱۳۵۲ء میں مَرَك سلطان تحرفا تنفخ من فع من الله ٢٠٠٥ ويك تركي كالمائية تخت ربا. قيصر: روم كر إوثيا بول كالقب وما ر: شهر مهدي أمت مراد سلطان محرفات بطوت شان وشوك، ديد يا صورت شاكر حمد كعبه كي مرزين كى طرح آستان : دايتر، وركان مستد أرا في في وي وي والا في لولا كر اد منور اكرم كايت كال: بچول کی خوشبو بر ست: قبر، مزار ایوب آنساری حضرت ایوب انساری نام خالد کنیت ابوایوب انھوں نے مقبہ کی گھاٹی میں حضورا کرم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مدینہ میں حضور کی میزیا کی کانٹر ف آٹھی کونصیب ہوا تخار ایک جهاد بر جا رہے تھے کہ عام وال پھیلنے کے سبب ۱۷۲ ویٹس فوت ہو گئے گھنت وخو**ں** آمل و غارت. حاصل: پيدوان ثمره بخوابگاه: آ دام کي جگه مزان روضه ديد: د بکينار فحج اکبر: پواج بسوا: پوه کر څاتم جستي: وجود/ کا نئات کی انگوشی نایا 🔾 روش، چمکدار. ما نشر تلیس : تعمینے کی طرح اینی: یعنی مسلمانوں کی ولا دت ا گاہ: پیدا ہونے کی جگہ بشینشا و معظم: بہت نے ابارشاہ، مراد حضور اکرم وامن: سربری اماں: پناہ اقوام عالم : دنیا کی ہوئی ہوئی شاہشاہ عالم کے: دنیا کے ہوئے ہوئے اوٹا 6 محکران مام لیوا: مراد حضور کا نا مهمبا رک لینے میں گخر کرنے والے وا رہے : ما لک بمستدیج منامیر ان کے قدیم با دشاہ جمشید کا تخت، مراد بڑے بإرثابوں کے تخت قومیت : ایک وطن/مُلک کے حوالے ہے ایک قوم ہونا . با بند مقام : مراد چغرفیائی عدوں كى بابند. بند: برصفير / بندوستان. فارس .....شام: مرادكونى بهى اسلاى كمك. ينزب: مدينه منوره كابرانا م مسلم كا: مرادتهام مسلمانون كالعاول: پناه كي عكه تفطهُ جا ذب: اپني طرف تحييج والامركز بثايرٌ: مرادعذ به عشق. شعاعول: جمع شعاع، كرنين . كو برشينم: مراداوس كے قطرے.

مناع نور کے لا جانے کا ہے ور تھ ک زيس سے دور دما أسال في كھ تجھ كو مثال ماہ اُڑھائی تبائے زر تجھ کو غضب ہے پھرتری منھی سی جان ڈرتی ہے! تمام رات تری کانینے گزرتی ہے حیکنے والے مسافر! عجب یہ نہتی ہے جو اوج ایک کا ہے، دوسرے کی کستی ہے اجل ہے لاکھوں ستاروں کی اک ولادت ِمہر ننا کی نیند ئے زندگی کی مستی ہے

### poetrygälaxy&logspot.com



قمر: عائد فطرة سحر: من كا الديش/ ور قال: انجام مثاع: يونى، دولت لك جانا: لونا جانا بشرد: جداً دك مثال عاه: عائد فاص من كا كلا لمبالهاس) فضب مثال عاه: عائد كي طرح أر حائى: بينائى قبائ ورا سون كي قبالا يك خاص من كا كلا لمبالهاس) فضب بهذا في زرى بات ب مسافر: ستاد كو طنة رب كي وجه سه مسافر كبارا وحق بلندى أجل: موت. ولا وت مير: مراد مورج كا طلوع بونا في في زندگى كي شراب وواع فني مراد كلى كي كيل كامل والم يقول بنا بعدم: فنانيستى أندگى نزدگى كامظر اردكها في والا بقد رب كا كار خاند مراد قدرت كا كار خاند مراد قدرت كا ظام شبات قرار بنكي د بنا تجير: تهديلى موج و بناي مواد قدرت كا كار خاند در بنكى حالت .



ِ قران: دوستاروں کا ایک برج میں جمع ہونا. وصل: آپس میں لمنا. کیا خوب: بہت اجھا ہے، نجام خرام: طِنے کا خاتمہ فلک: آسان ہر ایا: تکمل/ پورے طور پر ۔ ہے خواب: مراد جس کی کوئی طبیقت نہیں . ثبات آشنا تی: ۔ برج برمستفال ، و

دوی کامستغل موا.

فين أركا كالماكا أكينه عِيلَانَ عِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ سنج صادق سو رہی ہے رات کی ہفوش میں کس قدر اشجار کی حیرت فزا ہے خامشی بربطِ تُدرت کی دھیمی سی نوا ہے خامشی باطن ہر وڑہ عالم سرایا ورد ہے اور خاموشی کبِ ہستی ہیہ آہِ سرد ہے آه! جولال گاهِ عالم گير ليعني وه حصار دوش یر اینے اُٹھائے سیٹروں صدیوں کا بار زندگی سے تھا تبھی معمورہ اب سنسان ہے یہ خموثی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے

### poetrygalaxy blogopot com

کوہ کے سر پر مثال پایاں استادہ ہے الريك اوزن كے وورالدي بام أسال ر المام ہے مجم سبز کا اللہ الکان خاک بازی وسعت ونیا کا بے منظر اے والتان عاکای انتان کی ہے ازیر اے ا ازل کے عیمیار سوے منزل جا رہا المال الماليان المالي كو سكون ممكن فيين عالم عن فيز يخري فاتحہ خوانی کو بیہ کھیرا ہے دم بھر کے لیے رنگ و آپ زندگی ہے گل بدامن ہے زمیں سیٹروں خوں گشتہ تہذیبوں کا مدفن ہے زمیں خواب کہ شاہوں کی ہے بیہ منزل حسرت فزا دیدهٔ عبرت! خراج اشک گلگوں کر ادا ہے تو گورستاں مگر بیہ خاک گردُوں یابیہ ہے آہ! اک برگشۃ قسمت قوم کا سرمایہ ہے مقبروں کی شان حیرت آفریں ہے اس قدر جنبش مڑگاں ہے ہے چپتم تماشا کو حذر

جو أتر سكتي فهيل الكينية تحرير مين سوتے ہیں خامول ، آلادی کے بنگامول ہے دُور مضطرب رکھتی تھی جن کو آرزوئے ناصبور قبر کی ظلمت میں ہے اُن آنابوں کی چیک جن کے دروازوں پر رہتا تھا جبیں سنر فلک كيا يبى المان شهنشارون كاعظت كا مال جن ي عُرير جناف بالي يعين عنا زوال ك ر موں فعفوری اور دیا میں کا شان تیصری مُل خين عَتي فَقِيم موت کي پورش مجھي با دشاہوں کی بھی کشت عمر کا حاصل ہے گور جادۂ عظمت کی گویا ہخری منزل ہے گور شورشِ بزم طرَب کیا، مُعود کی تقریر کیا دردمندانِ جہاں کا نالہُ شب گیر کیا عرصهٔ پیکار میں ہنگامهٔ شمشیر کیا خون کو گرمانے والا نعرہُ تکبیر کیا اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں سينئة وبرال مين جانِ رفته أستحتى خبين

کوچہ گرد نے ہوا جس دی نفس، فریاد ہے رندگی انسان کی ہے الند تمرغ خوش نوا ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه آه کیا آئے ریاض دہر میں بھی کیا گے! زندگی کی شاخ ہے محصور نے مطلع، مُرجعا گئے الموت برشاه و كلا كي تعبير انسان کی تھور ہے سلسله بهتي كالمستحدث المستحدث اور اس دریائے کے بایاں کی موجیس میں مزار اے ہوس! خوں رو کہ ہے یہ زندگی ہے اعتبار یہ شرارے کا تبہم، یہ خس آتش سوار جاند، جو صورت گرِ ہستی کا اک اعجاز ہے سینے سیمانی تبا محو خرام ناز ہے جرخ بے انجم کی دہشت ناک وسعت میں مگر بیکسی اس کی کوئی دیکھے ذرا وقت سح اک ذرا سا اہر کا ٹکڑا ہے، جو مہتاب تھا **ہخری انسو طیک جانے میں ہو جس کی فنا** 

رنکہائے رفتہ کی تصویر ہے ان کی بہار اس زیاں خانے میں کوئی سلیت گردوں وقار ره نهیل سختی اید تک بار دوش روزگار اس قدر قول کی مربادی سے ہے خواجہال و کیتا ہے اعتبالی ہے کے یہ منظر جہال ایک صورت پر نہیں رہا کی ہے و قرار دون بدف من المال الم مادر کیتی ربی سیستن اقوام ہے ہزاروں قافلوں سے آشنا سے رہ گزر چیثم کوہ نور نے دیکھے ہیں کتنے تاجؤر مصر و بابل مٹ گئے، باقی نشاں تک بھی نہیں وفترِ ہستی میں ان کی داستاں تک بھی نہیں آ دبایا مہر اراں کو اجل کی شام نے عظمتِ یونان و روما کوٹ کی اتیام نے ا ہو! مسلم بھی زمانے سے یونہی رخصت ہوا آساں سے ابر آذاری اُٹھا، برسا، گیا

### poetrygalaxy-blogsødt\_kom

کوئی سورج کی کرن شبنم میں ہے البھی ہوئی سینی وزیا اشعاعول کا کیا کیا گیواره ہے کی قدر پیارا کب نجو مہر کا نظارہ کہے زبینت ہے صور، جو تا کینہ ہے کل کے لیے بادر ہار آئینا ہے انعرہ زن رہی جائل باٹ کے کاشانے میل و المنظم المنال المنظم اور بلبل، فعرف ويسال المسال جس کے دم سے زندہ ہے گویا ہوائے گلبتال عشق کے ہنگاموں کی اُڑتی ہوئی تصویر ہے خامهٔ گدرت کی کیسی شوخ یه تحریر ہے باغ میں خاموش جلسے گلیتاں زادوں کے ہیں وادی مجسار میں نعرے شاں زادوں کے ہیں زندگی سے بیہ پُرانا خاک داں معمور ہے موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے پیتاں پھولوں کی گرتی ہیں خزاں میں اس طرح دست طفل مخفتہ ہے رَبکیں تھلونے جس طرح

ایک عم، لیعن غم مِلت ہمیشہ تازہ ہے ول عاس يادر عبد الفت سے خال نيس اینے شاہوں کو بیہ اُتت بھولنے والی تہیں اشک باری کے بہانے ہیں یہ اُجڑے اور کرین عیم کے بینا ہے ماری سی تر دم کو دینے پی مول دیدہ کاریاں کے ہم ا خری بادل میں اسکورے موسے طوفان ہے ہم رک الإن الله المختال على المختل على برق ابھی باتی ہے اس کے سینہ خاموش میں وادی گل، خاک صحرا کو بنا سکتا ہے ہیہ خواب سے اُتمید دہقال کو جگا سکتا ہے یہ ہو چکا گو قوم کی شانِ جلالی کا مُظہور ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا مظہور

گورستان شاہی: دکن میں قطب شاہی بادشاہوں کا قبرستان/مقبر ہدعلامہ نے وہاں کی زیادت کی تھی جس کا متعجہ ریتھم ہے جرقتہ وہر بیٹ ہر الی گدڑی مکدر: ڈھندلا، مُیلا جھین ماہ: جارکی پیشائی بھیکی: ملکی روشی جس صاوق : ٹورکا تڑ کا، سورج طلوع ہونے ہے ڈراپہلے کی روشنی سورہی ہے: مرادا بھی طلوع نہیں ہوئی یا شجار: جمع خجر، درصت جیرت فرا: حیر الی ہڑ ھانے والی بھر لیل: با جا اُلوا: کے، شر ، جر ڈرا عالم : دنیا کی جھوٹی ہے

چھوٹی چیز ہر ایل وروائی ہے باطور بی تکلیف کے آئے اوجود کے بونری مجھ لاای گاہ جا کی جا کی اوراد تا ہو رنگ زیب عائمگیر نے جہاں (''کوکنڈہ کا مقام) ۱۹۸۷ء میں مشہور قلعہ فتح کرنے کے لیے حملہ کیا تھا. حصار: قلعہ دوش: كندها معمور: آباد. شكان تهن برانے دہنے والے (سُكَان جُنْ رَاكِن ). ولداوہ: عاش مثال بإسبان: چكيداد/ مافظ كي هرج استاده التاكه الدوري الوائي الوائي وشدان بالات اسان: آسان کی حجت کے اُور یا ظرعاکم دنیا کو دیکھنے والا بہٹر قام بمرے رنگ کالبطا کیا ڈی کمراد تقیر اسعمولی ى بات ، ازار منه زا في يا در سوئے منز ل منزل كي طرف، القلابوں : جمع انقلاب وعيد بلياں باختر : ستار ه فاتحاض كر وكوالواب يبنيان كي سورة فاتخاه وغره ردهاري الب الحاص الدون كارال گل مدامن : جھوی میں بھول لیے ہوئے خول گشتہ: ﴿ ادمنی ہوئی بٹراڈ بیوں : جمع شہزاہے، ممل کر زندگی كر ارف كوطور يق فواب كر الواج كاد، آرام كي جكور في النوس و فرا: السوس و حال ويدة عبرت: تبديليون/ انتلابون عصب عاصل كرنے والى الشخار تا محصول نيس.ا كليكون تمرخ/ خون کے انبور کا کے آرووں کے آبان کے اس سے والی مین بلندرین مرکت فسم ، جس کے نصيب بيوث يج مون. جيت آخري جير الأجيدا كرية والي جنبن منز كان بيكون كا بلنا جيثم تماشا: د يجينے والي آئله حذر سيجنے كي حالت. آئينية آئل ميں بنداشنا جي كا لكھا جانا جہت مشكل ہو. آرز و تے ما صبور: بے چین تمنا، بوری نہ ہونے والی خواہم جیس محتیل مختصر باتھا رکھے والا بقد میر جہانیا ٹی: حکومت کرنے کے انداز پرغوروفکر رعب فتفوری: چین کے بارشاہوں کا دید بہ ٹلٹا: زکنا ، ڈور ہوناغلیم : دخمن بیرش: حملہ ا کشت تمر: زندگی کی محیتی جا د ه: راسته شورش برزم طرب: عیش ونتا ط کی محفل کا شورو به نگامه بحو د کی تقریر: مرادیا ہے کی نان/ نمر مثالبہُ شب گیر: راتوں کو اُٹھ اُٹھ کررونا کیا: جاہے (کوئی بات ہو ) جرصۂ پیکار: ميدان جنگ. ڄنگامه شمشير: مراد تلواد كالمسلسل چلنا بسينية ويرال: مرادمَر دههم جان رفته: گني (نكلي) بوتي روح بمُقتِ خَاكَ بهم انها في زحمت كش بيدا و بختي اظلم كي تكليف أنفانے والي بكوچه گردٍ ئے الإسرى عن کھو منے والا جُوش نوا: دل کش آواز میں چھپانے والا رہا ض وہر: زمانے کاباغ کیا آئے ، کیا گئے : مراد بہت تھوڑی مدت کے لیے آئے پھو ٹے اگے بھرنا پیدا کنار بہت وسیع مندر بے بایاں : جو کہیں ختم نہ ہونا ہو، بہت وسیع بخون رومان بہت دکھ کے ساتھ روما جنس آتش سوار: آگ پر بڑا ہوا تھا صورت گر جستی: کا نتات کی تصویر منانے والا، خالق کا نتات سیمانی قیا: جاید ٹی لہاس، مراد جاید کی روشی بخرام ما ز: ادا ہے ا کہلتا. چرخ بے البھم: ستاروں کے بغیر آسان بیکسی: عنهائی مہتاب: طاعہ رقابها کے رفتہ: اُڑے ہوئے رنگ،مرادوه حالتیں جوفتا ہو تھکیں۔ زیا ں خاند: وہ جگہ جہاں نتصان عی نتصان ہو بگر دوں وقار: آسان کے

مع من أول ما وكورون كان وله في المناسك كان جو في الديم من المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنام المنام مُنهراؤ. ذوق ِجِدُت بَرِكُمْرِي فَي جِيرِ كَاشُوق بِرَ كَيبِ مِزاعَ مَراعَ كَا كَيْ جِيرُون عِهِ مَنا بَلَينِ وهر: زمانے كا سمینہ ما م نو : نیانا م، نی بات ما در کیتی زیانے کی مان بیٹی زیانہ استعمال سور کے بیٹ میں بچد ہو کو واثور:

ایک مشہور ہیرے کا باسم جو کئی بارشاموں کے تا جول میں لگاہ آخت میں ملکے برطانے کے تاریخ کی زینت بنایٹا جور:

بإرثاه بإلل عيني سے جار براز رال بہلے مراق كا باية تخت تعامص مشہورا والقد يم تلك جمال فرعونوں نے حکومت کی دفتر جستی کوچود کا مکات کی کتاب آ وبایا : قابو کیا، پکز کمیاجهر ایران: آکیاجهر بهراد کهران جوقد یم

میں سورج کی پر تشریکر نے والا تھا اور ایر ال تو موعروج حاصل تھا۔ بیٹا ان وروما: دو ملک بوقعہ مجھ تا تیوں کے سب مشہور ہیں ایر آؤا ری موسم بہار کا اول، مراد سلمانوں کے شاعد ارکاریا ہے، فتو حات و غرہ سینہ وربا:

مراد دریا کے بان کی بنج کوارہ پنکور ایکولا لیے جو مذی کا تنارہ مجوز بینت: خودکو جانے میں مصروف صنور سروگي تم كاردي و بيد مين ميزرية برجي آر الاي باي اندائع و زن جهروي كاشاند كل،

كونسلا عز الت خالة رخيال كر فك مُطّرب كان والاروالي. رئيس نوا دل س جيماب والي بهوات

گلتاں اِ غ کی فقارخار قلم شوع فتریر دل و کھا اوال حمارت کلتان وا وہ راد بھول، بودے

وغيره. شيال زاوه جيوا م كابيا برامًا خَاكُلال و بالطفل خفته سواء الجدنثا طالبا وخوشيون كاشم، دنيا.

عهدرفته: مراد كذرابواشاندارة ورا شكبارى: آنوبهان كاحالت. بام وور: حجتيں اور دروازے مراد

قبرستان/مقبره گريئة بيهم مسلسل/لگانا ردونا بينيا: ديجيخوالي چيثم تر: مميل يعني روني آنڪه دهبر: زمانه موقي:

مرادآنسو. دید هٔ گریان: روتی موتی آئنمین صدما: سیرون گهر: کوهر، موتی آغوش: کود. بر**ق**: بیلی وا دی گل: بچولوں كاماغ يعني سرمبر اور آبا د جكه/ مقام. شاك صحرا: تناه شده/ أجمرُ ي موتى سرزين جنوا ب: نبيند

و ہقان : کسان، مرادعبد وجہد کرنے والا آ دی جو چکا اختم ہو گیا ہے۔شان جلالی : مرادمسلمانوں کا اپنی طالت اور دعب و دید به دکھانے کا زبر دست انداز (فتوحات وغیرہ) بٹتا ن چھائی: مراد اجھے اخلاق اور پُرنا فیمرمذیر . ظيور: خابر موا.

زیر دامان أفن کے J. 67. 22 F ا کا فرصت وروں سے المنابع المواجع المنابع المنابع المنابع المنابع كالر آسال نے آمہ فورشید کی یا کر خر محملِ بروازِ شب باندها سرِ دوشِ غبار شعلہ خورشید گویا حاصل اس کھیتی کا ہے بوئے تھے دہقان گردُوں نے جوتا روں کےشرار ہے رواں نجم سحر، جیسے عبادت خانے سے سب سے پیھیے جائے کوئی عابدِ شب زندہ دار کیا ساں ہے جس طرح آہتہ آہتہ کوئی تھینیتا ہو میان کی ظلمت سے نتیج آپ دار

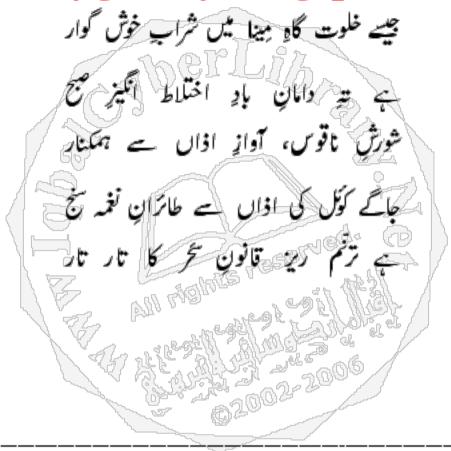

سنح آواره اربتا بت میں ہے مزرل ہے بھی خوشتر جادہ یمانی يتر المان وران وران المان الما ابھی نامشائے لیے تھا جونے آرزو میرا زباں ہونے کو تھی منت پذیر تاب گویائی یہ مرقد سے صدا آئی ،حرم کے رہنے والوں کو شکایت تجھ سے ہے اے تارک ہوئین آبائی! ترا اے قیس کیونکر ہو گیا سوزِ درُوں ٹھنڈا کہ کیلی میں تو ہیں اب تک وہی اندازِ کیلائی نہ تخم ' لاإلہ' تیری زمینِ شور سے پھوٹا زمانے بھر میں رُسوا ہے تری فطرت کی نا زائی

کسی از مورید کلیمان کار دیاں کردی اور کار دیاں کردی کردی کردی کار دیاں کردی کار دیاں

تضمین پر شعر بھر کر کہ انگاہ کی دوہر سے شاھر کے شعر کو مضمون کی نہیت ہے اپنے شعر کو ان بھی کھیا ایکسی شاملو: مشہور شاھر ، ہم ان سے پر صفیر آیا اور آیک جر صف بک حیار کیا خال نے دریا دے وابستہ رہا۔

۱۱۰ اھ بہتا م بر اہ پودنوں ہوا صورت با اور آیک جر صفح کی ہو انگی طری بخوشر : زیا دہ اچھی جا وہ پیائی : مراد ہنر میں رہنا ۔ ویار : شہر بیر شجر : مراد شہرو ولی اللہ صفرت خواجہ میں المدین چشتی اجمیری (وفات ۱۳۳۷ ھے) مواد اجمیر میں ہے۔ ورمان : علاج ، دواور ویا شکیسیائی : بے صبری کا ذکھ نا آشنا ہے لب : یعنی ہو نوں پر نہیں آیا تھا جرف آرز و: خواہش تمنا کی ایت ، مشت پند ہر : احمان انتحا نے والی تا ہے گویائی : بولئے کی طالت جم کے رہنے والی تا ہے گویائی : بولئے کی طالت جم کے رہنے والی تا ہے گویائی : بولئے کی طالت جم کے رہنے والی تا ہے کر دوار کی تعمل ، جوڑ نے والی آ کیوں کا کجوب مراد کو وروں : دل کی تعمل ، جوڑ نے والی آ کیوں گا کھیں ۔ نہوں کا کھوب المیلائی : مجوب ہو نے کی کھیے ۔ گا کہ ، مراد ماش ، سوز وروں : دل کی تیش ہور خش کی بھری تور نئی جور ، خواہش کی جوب ہو نے کی کھیے ۔ گا گا را اللہ تعمل دراج ، طبیعت ، ما ذائی : با نجو بن ، فائل : بے خبر ، شستی کا مارا ، گفشتی ساز : مراد مسلموں کے علی معمور : آبان مراد جس میں جیں ، فائل : برخبر ، شستی کا مارا ، گفشتی ساز : مراد مسلموں کے علی معمور : آبان مراد جس میں جیں ، فائل : برخبر ، شستی کا مارا ، گفشتی ساز : مراد مسلموں کے علی معمور : آبان مراد جس میں جیں ، فائل : برخبر ، شستی کا مارا ، دیوانہ ماشی .
کے صورطر ہیں آئوش : موران کی روز کی مراد میں میں جیں ، فائل کی ماحول ، ولی شور دیو ، مودائی دیوانہ ماشی .

جڑ وفا کرنے کا اند از تونے ہم سے سیکھالیکن اے تو دوسروں کے کا م لایا، کویا تو نے ہما را ایک موتی اُ ژلاِ اور دوسروں پرواری کر دیا۔

ل حسین صاحب بیرسٹر ایٹ لاءلا ہور کے نام ) اشك بحى رهتا رج والى ين ساب الله موج عم رياقي رنا هي جانب زندي ے الم کا سُورہ بھی جُرو گتاب زندگی ایک بھی بتی اگر شم ہو تو وہ گل ہی نہیں جو خزاں نادیدہ ہو بلبل، وہ بلبل ہی نہیں ہرزو کے خون سے رنگیں ہے دل کی داستاں نغمهُ انسانیت کامل نہیں غیر از فُغال دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے حادثات غم ہے ہے انساں کی فطرت کو کمال غازہ ہے آئینہ ول کے کیے گردِ ملال

### poetrygalaxy,blogspotieøm

ساز سے بیدار ہوتا ہے ای مفتراب طارِ ول کے رکے اُلے اُلے اُلے اُلے ا راز ہے انسال کا دل، غم انکشاف راز ہے عَمْ نهين في رُولَ كالكِ نغمهُ خاموق و سرود بربط المتى ہے ہم الخوال ثام جن كر آشاك الدونياري سام من اساع بالدها رب المام ا جس کا کیاروں کے ایک ان کا کیاروں کا کیاروں کی ان کی ان کی ان کی ان کی کرد کی گھٹا گھٹا گھٹا گھٹا گھٹا گھٹا گھٹا جو سدا مت شراب عيش وعشرت عي رما ہاتھ جس گل چیں کا ہے محفوظ نوک خار سے عشق جس کا بےخبر ہے ہجر کے آزار سے گلفت غم گرچہ اُس کے روز وشب سے دُور ب زندگ کا راز اُس کی آنکھ سے مستور ہے اے کہ نظم وہر کا إوراک ہے حاصل تخجیے کیوں نہ آساں ہوغم و أندوہ کی منزل تخجیے ہے ابد کے نسخہ درینہ کی تمہید عشق عقلِ انسانی ہے فانی، زندہ جاوید عشق

### poetrygalaxy!blogspoLcöm

عشق سوز زندگی ہے، تا ابد بائندہ رخصت محبوب كالمنقفيد في الوقا الكر جوش اُلفت بھی ول عاشق سے کر جاتا سفر کھ عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مرحاتا نہیں رُوح میں عم بن کے رہتا ہے، مگر جاتا گلیں ے بقائے عثق ہے پیا ett segmin اتى ہے سرف دوں كوات الحال مساں کے طاروں کو نغیہ تعلمانی ہوئی آئنہ روشن ہے اُس کا صورت ِ رُخسارِ حور بر کے وادی کی چٹانوں پر بیہ ہو جاتا ہے چور نہر جوتھی ، اُس کے گو ہریبارے پیارے بن گئے لینی اس اُفتاد ہے بانی کے تارے بن گئے جوُئے سیمای رواں میصٹ کر پریشاں ہو گئی مصطرب بوندوں کی اک دُنیا نمایاں ہو گئی ہجر، ان قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے دو قدم پر پھر وہی بجو مثل تار سیم ہے

### poetryg&daxy,blogspat.com

رگر کے رفعت سے بچوم نوع انسال بن گئی البتى قالم ميں ملے کو جدا ہوتے ہيں ہم کارضی فرفت کو دائم جان کر رو می بین ہم مرفے والے مرتے میں لیکن فٹا ہوتے نہیں حقیقت میں بھی ہم سے عُدا ہوتے میں عقل جس وم کی افات میں محصور ہو يا جوالي كي المنظري راسي مستور مو دان ول را کیا تو رام کا فران راہ کی ظلمت سے ہو مشکل شوستے منزل سفر خضر ہمت ہو گیا ہو آرزو سے گوشہ گیر فكر جب عاجز ہو اور خاموش آوازِ ضمير وادي ہستی میں کوئی ہم سفر تک بھی نہ ہو جادہ دِکھلانے کو جگنو کا شرر تک بھی نہ ہو مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس تظلمات میں جس طرح تارے حیکتے ہیں اندھیری رات میں

میاں نظل حسین : علامہ اتبال کے ہم جماعت جن کے والد کی وفات پر بینقم مکھی (ولادت بیٹاور ۱۸۷۷ء۔ وفات لاہور ۱۹۳۲ء) وغباب یونیورٹی کے واکس جاشلر بھی رہے گو: اگر چہ کیف عشر ت: مزے اُڑ انے کا

المرتاج الركام الأن أراك أراك المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة خزاں نددیکھی مو بنعمیہ انسا نبیت: انسا بیت کامر اندام گیت، مرادخود نسان بغیراز فغان: فریا دارو نے کے سوا. وبيدة بينا: مراد بصيرت والى تقاه. والتي تم : 3 كه كازهم . چرا تي سينة : مراد دل كوروش كرنے والا. سلمان زينت: حاوث كاباعث غازه: تم في بإولار كروملال وكه كا خاريا سنى كطف فواب: بيند كامزه معتراب: ستار بجانے کا چھا شہر کر واڑ: اُڑنے کے بوے پر انکشاف راڈ: جیدا کا جایا/ ظاہر ہو جایا. سروو سيت، نغيد بريط بنتي زندگي كالم جا، زندگي جهم آغوش مراد ساته ملا موا ما ليه ميارب كرانشد كے حضور

فريا د (استخدا) جلوه بيرا: مرادموجود كوب. ستاره/ ستايب فيكست: فوث بجوب بيوت بين بشراب

عیش وعشر من مراد خوشیوں، سرتوں مورموے کی زعر کی جل چیس اپھول تو ژنے والا خار: کا ٹاکرآ زار:

"كليف كلفت الكليف لظم وي وبان كالتظام بندوبست بادراك سمجه، شعور المروه فم، رج نسخة

وريد: بها بال البيتيد رياد، كالوالاندة والدريد

سورج بشام المحل الربية كالشام (ملاك بعوز زغركي زعركي كي شن الرارك رخصت ليلي جانا بعرنا جوشٍ

ا لفت عميت كي شبت. يقا بال روناعد منا أشا نسخ أنا الشاري عنواتف جبين كوه بهار كا ماها مراد بها رُك

اویرے صورت رخمار حور الوں چیرے کا طرف افاد کرنے کی جات ہوئے سیماب رواں بہتے

ہوئے بارے کی مدی رہے میٹال موما بھر جانا معتشر مواج م<sup>م</sup>ل تا رہے جاندی کے اور کا مرح مراد شفاف

یا نی والی اصلیت میں: طبیقت میں، دراصل جم روان زندگی : زندگی کی بہتی ہو تی نبیر بورج انساں : مراد سب انسان کیستی عالم، دنیا کی نیلائی وائم : بمیشہ کے لیے محصور "مجھر ی/ مجھنی ہوئی وامن : جھولی، بلکہ

رزم گاہ: جنگ کا میدان بسوے منز ل: ہڑ اؤ کی طرف جھٹر: ایک روایتی ولی جوبھولے بھٹوں کوراستہ د کھاتے

میں گوشہ گیر: کونے/ تنہائی میں رہنے والاجتمیر: باطن، دل جاوہ: راستہ شرر: چنگا ری،مراد مختصری چک.

ظلما**ت**: جمع ظلمت، مدهبر ہے.

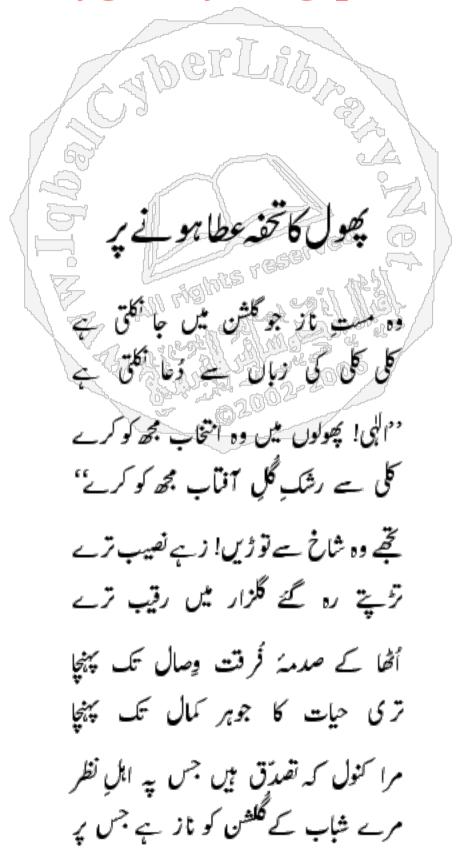

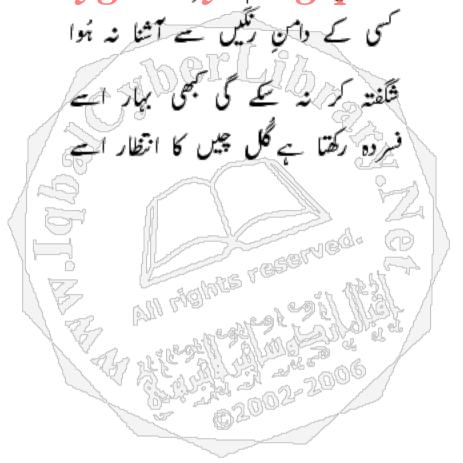

مست بنا زنانی اداؤں/ما زخرے میں ڈو لی ہوئی اختاب کرما: چنار شک گھل آقاب: آنآب کے بھول مست بنا زنانی اداؤں/ما زخرے میں ڈو لی ہوئی اختاب کرما: چنار شک گھل آقاب: آنآب کے بھول مینی مورج کے لیے رشک کا باعث/مورج سے بہتر زہے تھیں بنا خوش بختی کی بات ہے۔ رقیب: مراد دوسرے بھول گلزار: باخ صدمہ آٹھانا: ڈکھ جھیلنا، وصال: مجبوب سے ملاقات، جو ہر: خولی کمال: انتہا، کول: بانی میں کھلنے والا سفید بھول قضار تین واری، قربان، انگی نظر: بھیرت والے شیاب: جوالی ہم

آغوشٍ مدعا: مرادمتصد/ آرزو بإلينے والا. وامن بِرَنَكْسِ: خوبصورت بَلْو. تَشْكُفت كرما: (بجول) كِصِلاما.

ر و المالية ملم بیں ہم، وطن ہے سارا جہاں جارا توجیر کی امان سینوں میں ہے ہارے سال خین منان ما و نثال مار دنا کے بُت کروں میں پہلا وہ کھر خدا کا بم أن لك ما سال على وه ياسال حارا تيغول كي مائي من المربول الرجوال موت بيل حجر ہلال کا ہے تقوی نشال ہارا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہاری تصمتا نہ تھا تھی ہے سیل رواں ہارا باطل سے دینے والے اے آساں نہیں ہم سُو بار کرچکا ہے تُو امتحال جارا اے گلبتان أندلس! وہ دن ہیں یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں رہے جب آشیاں ہارا اے موج دجلہ! تُو تجھی پیجانتی ہے ہم کو اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ھارا

ہے خوں تری رکوں ہیں اب تک رواں ہمارا

الله کارواں ہے گیر کارا اللہ کارواں ہمارا

اللہ کارواں ہے باتی آرام جال ہمارا

اللہ کا تا کہ درا ہے گیا۔

اللہ کا تا کہ درا ہے گیا۔

شراحة ملى: قوى كيرين عال جيال ومن جونا: مراد مسلمان هغرافيان عند ل قائل مين أو حيد: عندا كي وحدت، صرف کیک معبود اما نفت میراد تعلیده بینون میل وادن میں ما م ونشا ب مراد سی اوجود. میملا وه كمر خدا كالكوبة شريف وحل تغيير حفرت البراتيم ليفي في بايسال ها ظب كرين والا تبغول كاسابيه العنى يوركون في جوجها وسيمينل كرجوال الوائد المان مراد ماد فير فظرت من اب يوركون والا عذب جہاد ہے. ہلال مکل کے عاد کو تھ كہا تو ى نشان مراد مندوستان كے سلمانوں كا اسلاى نئان. مغرب کی وا دیاں: مراد یورپ کے ملک/شہر لیٹن پین وغیر ہ گوٹی ا ذا ں جماری: ہماری اذا نوں کی آواز بلند ہوئی (مٰدکورہ مکک فلح کرکے ) بیٹل روا ں: مراد بڑھتے ہوئے تھیم فشکر ۔ویٹا: ڈرما بگستان اٹائس: مراد امدلس بیعنی ہیائید/ سین جے مسلمان مجاہدین نے پہلی صدی جمری میں فتح سمیا اور ایک مدت تک وہاں تھا تھ ے حکومت کی بھا تیری ڈالیوں ہے جب آشیاں جارا: ندکورہ حکومت کی طرف اشارہ ہے، وجلہ: دریا ہے دجلہ جس کے کنا رہے شہر بغداد آیا و ہے جوعبائ خلیموں کے زمانے میں دارالخلافہ اور حلوم وفتون ونجرہ کے لحاظ ے بہت تر تی پر تھایا ر**غی یا ک**: مراد سرزمین حجاز جس کی حدود میں مکہ اور مدینہ واقع ہیں. کٹ مرما: جہاد میں شہید ہوا. ہے خول تری رگول میں اب تک روال جا را: مراد جاز کی عزت و تو تیر برد حانے کے لیے ی<sub>ر</sub> انے مسلمانوں نے کس قدر قربانیاں ویں سالا **رکا رواں** : کا نظے کا سربراہ، مکب اسلامیہ کے سالار آرام جال: روح کا مکون با نگ ورا: قافے کی روا گی کے وقت تھنٹی کی آواز بجا وہ پیلی مرادعہ وجہداور مل کے ليمركرم. كاروال: مرادمكت.

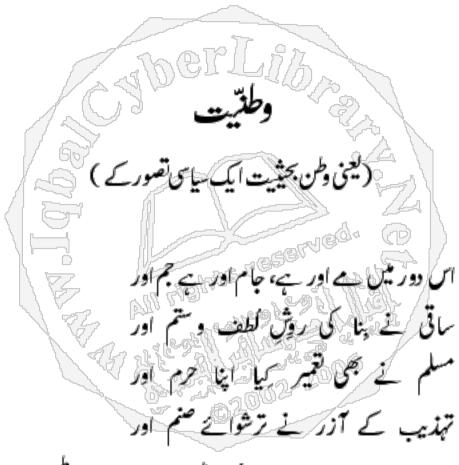

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے، وہ ندہب کا کفن ہے ہے ہوت کہ تہذیب نوی ہے مناشدہ تہذیب نوی ہے فارت گر کاشانۂ دین نوی ہے فارت گر کاشانۂ دین نوی ہے بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام ترا دلیں ہے، تُو مُصطَفُوی ہے نظارہ دیرینہ زمانے کو دِکھا دے اللہ کے مصطفوی خاک میں اس بُن کومِلا دے!

ره بح میں آزاد وطن صورت مابی ے ترک وطن کیلیا مجوبی واقع دے او بھی ببوت کی صدافت یہ گوای گفتا سیاست میں وطن اور بی جھے۔ ار او نونت کی وطن اور ی کی ب کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو ای ہے اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے

جم : مرادقد یم ایر انی با دیگا وجشید، جس نے پہلی مرتبہ انگورے شراب تیا دکروائی بساقی: شراب بلانے والا، مراد انگریز حکر ان بینا کی : بنیا در کھی، اختیاد کی روش طریقہ بسلم : مراد مکتب اسلامیہ جرم : مراد مُسلک، دستور تہذیب کا آڈر: مراد بوت تراش ) برشوانا: تہذیب کا آڈر: مراد بوت تراش ) برشوانا: بنوانا، پوسلوانا ، اور: دوسرے . تا زہ خدا: سے سے آتا . فدجب کا گفن : مراد ند بب کی صوت / خاتمہ . قارت گر : بنوانا، کو ملوانا ، اور: دوسرے . تا زہ خدا: سے سے آتا . فدجب کا گفن : مراد ند بب بخصطفو کی: مراد حضور گر : بناہ کر نے والی کا شائد : گھر ، و بین نبوگی : دین اسلام ، ولیس : ملک ، مراد ند بب بخصطفو کی: مراد حضور اگر نباہ کی بیرو، مسلمان : قلار ہیں نبوگی : دین اسلام ، ولیس : ملک ، مراد ند بب بخصطفو کی : مراد حضور اگر مجمد مصفیٰ کا بیرو، مسلمان : قلار ہیں : بیرانی حدول سے آزاد بصورت ما ای : چھل کی طرح برک وطن : مراد بیر کے وطن :

Boetive alax vilovina in m سیاست اسیای بات دیست. ارتئا و نبوت: مراد حضور اکرم نے جو پیچوفر ملا رقابت اوسی بخیر ا قابوش لاما، فنح كرا مقصود تجارت: تجارت كالمقص تجارت كي توالے به اصلى غرض قوميت اسلام: مراد مكت ب متعلق سلام كانظر بيجيز كنفأ تناه موما ومثلا All rights reserved. 02002,2006

رہا جی مدینے کے راستے تافد کوٹا کا صحابیں اور منزل ہے دور ال بیابال لیخ کر ختک کا سامل ہے دور الريد الثال وثنة ربرل وريخ فا كنه هو ي يورل موري بيد الشاهر اُس بخاری نوجواں نے کس خوش سے حان دی! موت کے زہراب میں یائی ہے اُس نے زندگی خخجِ رہزن اُسے گویا ہلال عید تھا 'ہائے یثر ب' ول میں، لب پر نعرہُ توحید تھا خوف کہتا ہے کہ یثر ب کی طرف تنہا نہ چل شوق کہتا ہے کہ تُو مسلم ہے، بے با کانہ چل بے زیارت سُوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا عاشقوں کو روزِ محشر منہ نہ دیکھلاؤں گا کیا

# poetnygalaxy.błogspoticom

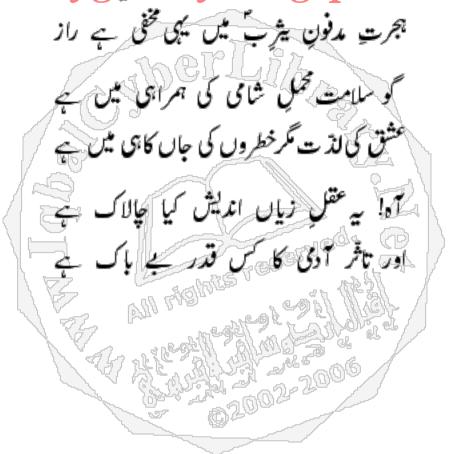

سر المعنون الله المعنون الله المعنون المعنون المعنون المعنون المعرب كالمخر المعنون المعرب كالمخر المعنون المعرب المعنون المعرب الله الله المعنون المعرب كي المعرب المعنون المعرب الله الله المعنون الله الله الله المعنون الله الله المعنون الله الله الله المعنون الله المعربية الله المعربية الله المعربية وقي المعنون الله المعربية وقي المعنون الله المعربية وقي الله المعربية وقي الله المعربية والله المعربية وقي الله المعربية والله المعربية والمعالمة المعربية والمعالمة المعربية والمعالمة المعربية والمعالمة المعربية والمعالمة المعربية والمعربية والمعالمة المعربية والمعالمة والمعربية والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعربية والمعالمة والمعالمة والمعربية والمعالمة والمعربي

Webejb کل ایک شوریدہ خواب گاہ نی پہ رو رو کے کہ رہا تھا كالمقرو بندوستال كي مسلم بنائے ملك منا رہے ہيں یہ وار ان حریم معرف مرار دمیر بنیں مارے میں میں ان کے اسل کیا جو تھے کے 11شارہے ہیں غضب بين بيد عرشدان خود ين خدار كا قوم كو بيائي! بگاڑ کر تیرے مسلموں کو سے بی عزت بنا رہے ہیں سُنے گا اقبال کون ان کو، بیہ انجمن ہی بدل گئ ہے نے زمانے میں آپ ہم کو پُرانی باتیں سُنا رہے ہیں!

قطعہ: کنزا، مراد چندشعروں پر مشتل کھم بھوریدہ: دیوانہ جنوا یگاہ: مراد روضۂ مبارک پہنا ہے ملت : ملک کی بنیار / عمارت ، فرائر ان: جمع زائر، نیارت کرنے والے ، مراد تعلیم با نے والے ، سیاحت کرنے والے جربیم مغرب : مراد یورپ کی درس گا ہیں اور شہر وغیرہ ، ہڑا در مہر : کینی خواہ کتنے می لیڈر بن جا کیں . خضب ہیں : مراد یؤے والاک اور مکا رہیں ، مُر شعان خود ہیں : مغرور داہ نما. یگا ڈکر : سوچیں بدل کر، گراہ کر کے . عزت بنانا : بڑے آدی بنیا، شہرت یا ا. بیرا فی با تھی : مراد ئیک جذبوں اور جمدو کمل کی با تھی .



# poetrygälaxyzblegspot.com

پھول تھا زیب چمن پر ننہ پریشا*ں تھی* شمیم شرط انساف ہے (کی صاحب الطاف عمیم بُوئے کل سیکی کس طرح جو ہوتی نہ سیم ہم کو مغیت فاطر یہ بریثانی وین است رکے محبوب کی دیوال کھی ہے کیلے تھا عجب میر کے جہال کا منظر كبين معبود پيکير محسول محمی انسان کی نظر مافتا پھر كوئى كان ويلھے خدا كو كيونكر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام ترا؟ تُؤتتِ بازوئے مسلم نے کیا کام ترا بس رہے تھے تیہیں سلجوق بھی، تُورانی بھی اہل چیں چین میں، ایران میں ساسانی بھی اس معمورے میں آباد شے بینانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی یر ترے نام یہ تلوار اُٹھائی کس نے بات جو گری ہوئی تھی، وہ بنائی کس نے

# poetrygulaxy.blogspotæem

خشکوں میں مجھی لڑتے، بھی دریاؤں میں دیں اذانیں بھی روری کے کلیازل میں مبھی افریقتہ کے نتیتے ہوئے صحراؤں میں شان المحول ميں يعظم تحق تحق جهال وارون كى کلیم ریاضتہ تھے ہم جھاؤں میں تلواروں ک بم ہو جاتے تے تو جگوں کی صیبت کے لیے اور مرکے تھے لکے ایک افات کے لیے ایک مى نه بھر تا رق ای عادی کے لیے س بکف پھرتے تھے کیا وہر میں دولت کے لیے؟ قوم این جو زر و مال جہاں ہرتی بُت فروشی کے عوض بُت شِکنی کیوں کرتی! مُل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اُڑ جاتے تھے یاؤں شیروں کے بھی میداں سے اُ کھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہُوا کوئی تو گبر جاتے تھے تیج کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے تقش توحید کا ہر دل یہ بٹھایا ہم نے زیر خخر بھی بیے پیغام سُنایا ہم نے

شہر قیصر کا جو تھا، اُس کو کیا سر کس نے تو ڑے محلوق خداوندوں کے پیرس نے کاٹ کر رکھ ویے کفار کے لشکر کس کے الله المال المال المال المال المال المال الموج من نے جو اللہ کیا الذکرہ بیروں کو كون عى قوم فقط تيرى طلب گار مولى اور سر سرکار مولی ک س ی شیر جان کیرے جان وار ہوتی کس کی سیر کے ونیا ترقی بیدار ہوئی کس کی ہیبت سے صنم سہے ہوئے رہتے تھے مُنه کے بَل بَّر کے 'هُؤاللّٰهُ اُحَد' کہتے تھے ٣ گيا عين لڙائي مين اگر وفت نماز قبلہ رُو ہو کے زمیں ہوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نه کوئی بنده رما اور نه کوئی بنده نواز بنده و صاحب و مختاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

# poetrygałąxy. Blogspotsciim

ئے توحید کو لے کہ صفیت جام چھرے کوه میں دشتہ میں ال کرتا چیا کھیے اور معلوم کیے تجھ کو، مبھی ناکام پھرے! وشت نو دشت میں، دریا بھی نہ چھوڑ ہے ہم و کھات میں دوڑا دے کھوڑے ہم عفر رئيس المراقع المرا تیرے کیے گو جیٹری کے اللہ می تیرے قرآن کو سیوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم ہے ہیہ ِگلہ ہے کہ وفا دار نہیں ہم وفادار نہیں، تُو تبھی تو دِلدار نہیں! أَمْتَيْنَ اور بھی ہیں، ان میں گُنہ گار بھی ہیں عجز والے بھی ہیں، مست نے ئیدار بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں، عافل بھی ہیں، ٹہشیار بھی ہیں سیڑوں ہیں کہ ترے نام سے بیزار بھی ہیں رخمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو پیجارے مسلمانوں پر

### poetrygalaxyvbłógspot com

ہے خوشی ان کو کہ کینے کے تکہان گئے منزل وہر سے اُونوں کے خدی خوال کھے این بغلوں میں دمائے ہوئے قرآن گئے خندہ زین گفر ہے، احمال مجھے ہے کہ جیل ابی توحیر کا کھیاں گئے ہے کہ نہیں عايت نيلن، بين أن ك فرائي المعور نہیں محفل میں جنس یا ہے تھا کرنے کا شعور ک تهر تو يه کې کام کو کار کو اور بیجارے مسلمان کو فقط وعدہ حور اب وہ اُلطاف خہیں، ہم یہ عنایات خہیں بات یہ کیا ہے کہ کیلی سی مدارات نہیں کیوں مسلمانوں میں ہے دولت وُنیا نایاب تیری قُدرت تو ہے وہ جس کی نہصد ہے نہ حساب تُو جو حاہے تو اُٹھے سینۂ صحرا سے حباب ر پرو دشت ہو سلی زدهٔ موج سراب طعین اغیار ہے، رُسوائی ہے، ناداری ہے کیا ترے نام یہ مرنے کا عِوض خواری ہے؟

ره گئی اپنے کیے ایک خیالی دنیا بم تو رضت ہو ہے اوروں کے منظال دنیا پھر بند کہنا ہوئی توحیر سے خالی دنیا م تو چیتے ہیں کہ دنیا میں زا تا ہے۔ رہے کیں ملن ہے کہ ماتی نا رہ، جا کر ہے تیری مخفل بھی گئی جانبے دارائے بھی گئے ش کی آبیں بھی گئیں، می کے بالے بھی گئے رہ رل مجے دکے میں گئے ایا جوالے می گئے آکے بیٹے بھی نہ سے اور تکالے بھی گئے آئے عُشَاق، گئے وعدہُ فردا لے کر اب اُنھیں ڈھونڈ چراغ رُخ زیا لے کر دردِ کیلی بھی وہی، قیس کا پیہلو بھی وہی نحبر کے دشت و جبل میں رم انہو بھی وہی عشق کا دل بھی وہی، نسن کا جادو بھی وہی أتمت احمد مرسل مجھی وہی، تُو مجھی وہی پھر بيہ آزردگي غيرِ سبب کيا معنی اینے شیداوں یہ بیہ چیثم غضب کیا معنی

# poetrygwłaxy blogspot.com

بُت گری پیشه کی<del>ا، بُت شکنی کو چیوژا؟</del> عشق كو، عشق كى الشفتة لمرى كو چيورا؟ رسم سلمان و اولیں قرنی کو چھوڑا؟ اک تکبیر کی سیتوں میں دبی ر نه کی مثل ایال حکی از کھے عشق کی فیر وہ پیک کی اوا بھی جہ سہی مُفطر ب /ول الله المالية المالية المالية المالية اور پایندی آئین وفا کھی نہ کی مجھی ہم سے، مبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں، اُو بھی تو ہرجائی ہے! سرِ فاراں یہ رکیا دین کو کامل تو نے اک اشارے میں ہزاروں کے کیے دل تو نے آتش اندوز رئیا عشق کا حاصل تُو نے پھونک دی گرمی رُخسار سے محفل تُو نے آج کیوں سینے ہارے شرر آباد نہیں ہم وہی سوختہ ساماں ہیں، تخصے یاد نہیں؟

د بوانهٔ نظارهٔ محمل نه وصلے وہ خدرہ وہ اندر کے اول مذہرا کھر یہ اُجڑا ہے کہ تُو رونق محفل نہ رہا اے خوش آن روز کر آئی و بعد ناز ال الم المحالِق عَوْثَ مُحفَّلُ مَا يَاكُ الْوَالِينَ عَوْثَ مُحفَّلُ مَا يَاكُ الْوَالِينَ الْوَالِينَ باده کش غیر بین کلش میں لیں جو بیٹے The state of the s زور بگار گران کے ان کا ان ک تیرے دیوانے بھی میں منتا مفاقع بھے اینے بروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے برقی درینہ کو فرمان جگر سوزی دے قوم آوارہ عِناں تاب ہے پھر سُوئے حجاز لے اُڑا بلبل ہے یر کو مذاق برواز مصطرب باغ کے ہر غنچ میں ہے بُوئے نیاز تُو ذرا چھیڑ تو دے، رتشنہ مضراب ہے ساز نغے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے کیے طور مُضکر ہے اُسی ہاگ میں جلنے کے لیے

# poetrygaláxy.blogspøt.obm

مُورِ بے ماہیہ کو <del>بھروشِ سلیمان کر د</del>ی جس نایاب محیت کی گھر ارزال کا دیے ہند کے وزیر کشینوں کو مسلماں کر دیے جو کے اوں می چکد از حسرت كيا قامت عيد فرد يول بن غيّاز عن! ج عبد كل خم المواد الويد الي الماز الوان أر مے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز جن ایک بلبل ہے کہ ہے محوِ ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاظم اب تک قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئی<u>ں</u> پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے یر بیثاں بھی ہوئیں وہ پُرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں ڈالیاں پیرہن برگ سے نریاں بھی ہوئیں قیدِ موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی كاش كلشن مين سجهتا كوئي فرياد اس كي!

کھ مزا ہے تو یکی خون جگر پینے میں كت باب ين جوبر مرك الله بين س فدر جلوکے رئیتے ہیں مرے سینے میں اس کلتال میں گر دیکھنے والے ہی جہیں داغ جو سيني مين رکھتے ہول، وہ لاتے ای نہيں عاك الريال إنها في الالانها ول الول جا کے دائے کی ماگی دراسے دل ہوں ک لين پر ازره وري عبد وقا الدرال اول چر ای بادہ ورین کے پیاسے ول ہوں عجمَی نُمْ ہے تو کیا، ہے تو حجازی ہے مری نغمہ ہندی ہے تو کیا، کے تو حجازی ہے مری!

شکو ہ زکلہ رنیاں کار: نقصان/ کھانا اُٹھانے والا سود قراموش: فائدہ بھلانے والا فروا: آنے والا کل جمود مصروف فیم دوش: گرزے ہوئے گل/ ماضی کا نم منا لے: فریاد ہیں جمد تن گوش: پوری طرح کان لگا کرنے مصروف فیم دوش: گرزے ہوئے گل/ ماضی کا نم منا ہے اُٹھوا: مراد محفل کا ساتھی جراگت آموز: دلیری کھانے والی تاہی خشن: بات کرنے کی طاقت عالم بدیان میرے مند میں فاک (کی ہوئی ہی کے متعلق خلاف ادب بات ہوجانے ہر کہتے ہیں) ، بھیا: مسجی مدرست بھیو گانسلیم : خداکی رضا ہر راضی ہونے کی حادث ما نے خاموش: باجا جو بظاہر نکی ندر ہا ہو معمور: بحرا ہو اللہ باللہ بادی والے وقا: وفا جھانے والے لوگ فوگر جد: تعریف کرنے کا حادی والت قدیم ایر انی ہورانی مورانے کی حادث میں اور ان مادی والت قدیم ایر انی ہورانی میں مام ہورانی کی جادی والے قدیم میں مام

مهر اغلام الطف وعليه كالماليك المريخ لل مجل كالإنتهام المراكزة والمال وتي المراكزة كالموالية اسلام جمعیت خاطر: ولی المبینان مجبوب مراد صنوراکرم بهم سے پہلے: مسلمان الملام بہود جس كومجده كياجائ. ويكر محسوس نظر آن والا مادي جم أن ويجي مراد تيرب وجود كومنولا. اسنا: رمنا. سلحق تركون كا ايك تبيلا أو ما في الحران الرك كالإشده السابان لله يم ايران كا أيك عكران خاعدان. معمورہ: آبا دی، دنیابھرا ٹی عیرائی پر الین بس نے: یعنی سلمانوں نے بکڑی ہوئی بات بنانا: اکای كوكاميا لي على مدلنا، مر اوقو حيد عا واقف لوكوں كوتو حيد واسلام كاشيفية (ولداده) ينايا معرك آرا مراد جهاد كرنے والے بيتان: مرتب برد بل جہاندا ہے وشاہ برد مسابق سے مراد کا مرد کا موجد كا الله الا الله محدرسول ولله الكوارول كي حيها وال من ميدان وكل الله . في أوار جلان جهاد كما بريكف وللله سر د کھے جو ے، لا فامر نے چیاہ ہے۔ قروقی مراد کو وقو تو کی نے موانات پر تملہ کیا تو پیاریوں نے اے بہت سامال و دولت بیٹی کیا یا کہ وہ بت زرق و میں نے جواب دیا ملک بت شکن کوانا جا ہتا موں بت فروش میں 'ایک شکی میں تو نہا گانا آئی ملے بل جانا بسرش الفی شد مانے والا بھر جانا بھتے میں آ جالا بينج : تلوار ول يرتفش بتحامًا مرودون على يوديورا أثر جابا فرير تحجر تحفر كريمي ألهارا جهيكاد بركر ائی مکرے منا دیا ور تیم الیر کارروازہ فیر برورول کا ایک ضوط الی اس کا دروازہ کی بیحد مضبوط تھا۔ اس کے عاصرے کے وقت محفر سے مکل نے بوری اوس ہے بدورو از والحال دیا تھا بھر تھے رکا مراوروم، رومند الكبرى بمركزما : فتح كرما مجلو**ق** حدا وند بمرادينا <u>ئے ہوئے آتا لي</u>ني بت بيكر جسم، ڈھانچا بھنڈا كرما : بجاما ، ا ختم کر دینا. آ تشکد و امرال: اسلام سے پہلے ایران کے لوگ آگ کی بوجا کرتے تھے۔ آ تھکدہ میں ہروانت آ گ جلتی رہتی تھی۔ (آج کل کے آتک برست، باری کہلاتے ہیں). میز دان: آتک برستوں کے مطابق انیکیوں کا عداء مراداللہ ، زحمت کش پریکار ، جنگ، جہا دکی تکلیفیں اٹھانے والی شمشیر جہانگیر : دنیا کو فتح کرنے والى تلوار. جباندار: دنيا برحكومت كرنے والى جتم أنت." هُوَ اللَّهُ أَحَد "وه الله ايك ب عين كراتي اليعني جب لا اتی زوروں پر مو قبلہ رُو: کھے کی طرف منہ کرکے . زمین ہوتا: سجدہ کریا قوم حیا ز، مراد مسلمان قوم/ نوج محمود واما ز: مرادآ قا اورغلام. يتده: غلام. يتده نوا ز: مرادآ قا.صاحب: ما لك، آ قاجْتى: مالدار سركار: دربار، باركا و يحفل كون وسكال: مراد دنيا بحر: هيج . مُ توحيد: عنداكي وعدت كي شراب، مراد توحيد صفت جام: شراب کے پیالے کی طرح کوہ: پہاڑ، بحرظلمات: اندھیروں کا سمندر، اشارہ ہے فتح افریقہ کی طرف جومقبہ بن مافع نے ۱۸۱ ء میں کی بھوڑے دوڑا تا: جہاد کما صفحۂ دہر: مراد زمانہ ماطل:ظلم ب**نوع** انسان: مرادتها م نسان جبينون سے بسانا: مجدے كما وقادار: دوئ كائل اداكر في والا/ والے ولدار: ہدر دی کرنے والا بچنز : عاجزی مست ہے پیندار جھمنڈ، خرور کی شراب کے نشتے میں چؤر یا تھیا راجع غیر،

مرور وركا ترتب كا شافوان أن كان مناه منا لم مرقب من المستون والم وقواه كان مناهم مسلمان منظم: مرادمسلمان من منطح منظم بمهمان : هاظت كرنے والا/ والے منزك وہر: مراد زماند خد مى خوان : ورون کوجیز چلانے کے لیے خاص متم کے اشعار ہوج صنے والے بختار وازن ایکنی اُ ژانے والا ، گفر: کافر طاقتیں. یا من کا ظامعموں جمرے ہوئے قبر: افضے، دکھ جور وقصور خویصورت عورتیں اور ثامار عمارتیں (تصورجع قصر بحل ) وعد أو حر مراوا خرت ، بهشت على حوري دي كاوه ومالطاف جم كود مريانيان. مدا رات: خاط الو المع بالياب : ند لمنه والى، غائب حد حساب ند جونا : بهت زياره بونا سينة محراب : مراد ريكتان مل ہے. حباب إلى كا بكرا. رو وشت جنال من طنے والا. سكى زود بھينر بر كمانے والا. سراب: وہ اُنکٹی دیرے جو دورے یا (دکھائی دیتی ہے طعن طعنے ،طنر آخوا ری: بعز آئی خیالی: جس کا کوئی وجود ندمو رافصت مونا: بيل والى قوت/ ديد به اور عكر الى كاندر بها سنيا في دنيا: مراد ديما برعكر ان مو ي متحفل جامًا مر ادمسكم أفول كاغلام موجانا. حيات في واليلي تعين سكران فشب كي آمين روب في وعت الله ك حضور كراكم أما ي المحال المحال المحال ويت عمادات وغيره وسلة بدال انوام عشاق من عاشق، وإب والے وعد أ قروا مراد كيامت كون كاتول وتران ور تي اليان فونصورت چره ور ويكي مرادمجوب عقق/ عَدا كي إوقيس كاليهلو الشرك الأنتول كاول فجد يني كاولون وشية وجل بهرا اور بهار رم آمو: برن كا دورًا، الله ك ما شقول كاستحراق من يكريا بحثث معراد ما تقلق المنان من الما من الما وو: مراد اسلام كي دل تشي احمدِم سلَّ حضور نبي كريم جنسين پينبرينا كربيجا كيا ،آزرد كي غير سبب بلاصه كي ما راهني كيامعتي: كيامطلب العینی کیوں بشیدا: عاشق چیشم غضب: غضے کی نگاہ جھے کو جھوڑا: (سوالیہ ہے) لعین میں جھوڑا. بت گر**ی**: بت بنانا. پیشه کیا: اپناپیشه بنایا (؟) بیعی میں بنایا. آشفته سری دیوانگی سلمان حضور کے بہت پیارے محالی جو سلمان فاری کیا م ہے مشہور ہیں، ایر انی تھے اولیس قر فی ڈجھنور اکرم کے بیچے حاشق۔والدہ کے بیڑھاپے كي سبب حضور اكرم في أتعيل كبلا بهيجاتها كه إني والده كي عدمت كرو، ميري ملاقات جنها فواب مطركا، چنانجيروه حضور کی زیارت سے محروم رہے اور جب آتھیں غزوہ اُعدیش حضور کے دانت شہید ہونے کی خبر کی تو آتھوں نے ا بين سارے دانت تو ژاؤ الے آگے: مرادشدید جوش وجذب، بلال حبیثی صفور کے مشہور سحالی اور مؤؤن. خیر: مراد مان نمیا. جاوہ پیائی تشکیم ورضا: اللہ کی رضائرِ راضی ہونے کے رائے پر چلنے کی حالت قبلہ نما: ایک آلہ جس پر گئی موئی بڑی کا کن سوئی قبلے کے رخ کا پیند دیتی ہے اے ہاتھے فررا بلائیں تو وہ دہیے تو ہے لگتی ہے اوررخ قطب شالی کی طرف کر کیتی ہے. یا بین**دی آئین وفا**: وفائے طورطریقوں کے بابند شناساتی : دوتی، مرادان برمبربا نی مرجانی: ہر جگہ تریخے والا، ہر جگہ ہے تعلق رکھے والا، بے وفا بسر فارا ل: کو و فاران بر، قا ران، مکدمعظمہ کی وہ پہاڑی جہاں ہے اسلام کا آغاز ہوا، مرادخا نہ کعبہ ول لیماً: اپنا دیوانہ منا لیما، آکش

المهوان آرگ ( و ترکاه جانب کافٹ کر جا الل کا کاف سیان مراد نہیں جو تک ویل اور کا مرک میں و تراہ ہے گا دی آری رفسار: چرے مین محضور اکرم کے علوہ کی حارث بشرر آبا و: مراد حرارت عشق ے پر سوخت سامال: جس كاسب كيچه جل كما بورم او بينتي مين جس كادل وجان وغيره سب كيچه جانا ريا مو. وا دي خيد: حجاز كا وه علاقه جوليلي كاوطن تفاجعلامل: جمع مهلب زنجري قيس ريحول كالعمل الم تظاره محمل: كاويكور يكمنا ( جس میں کیلی موتی تھی ) کھر عمر ادمائی اسلامیہ . یہ آجھ اے: بہت ویر ان ایر با دموا ہے ، کوان محفل : جس ے بر میں چہل بہل ورفوقی ہو . ما وہ کش شراب بنے والے ہمراد میش وعشرت کی زندگی بسر کرنے والے. لب جو عرى كي كما رب جام بكف بالحول عن شراب كالبيان لي أخمه كوكو مرادكول فا فية كي جيجها مند مِثَامِهُ كَلَرُارِ اللهِ فَعَ كَارُونِيّ بَيْسُو اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ " هَوَ مَرادعَدا كَيْ أَلِيهِ كَالنّظار كري والا والمراوق. شوق، جذب خودافر وزي مخود كوروش كما، مراواني خودي كو بلند كما. يم قي ديريند براني تي مراه پلے والا جوش وجذب جكر سوزي بمراددل مين عشق كي كري جيد كرا في م أواره سلب اسلاميه جي ي يون انظر اعلى متصد تیں عناک تا بیٹ الک سوار فروائی وائی جانے والی سوستا تھا ہ مراد اسلام کی طرف بلیل بے يُر: مرادمسلمان جوورانل كخروج بين شاق ذوق، عند بالوسطة نياز: عاجري كي توشيو. ما ع كا مرضحية مرادمکت کابرفر درچھیڑنا کیا جا دیں ایشتہ معشرا ہے جیے تھا ہے کا خرودت ہے۔ تغیر کرا دعذ بے طور: کو و طُور جہاں حضرت موکی محوصہ ایکا علو وظر آیا تھا۔ است مرحوم : وہ قیم جس پر اللہ کی رحمت یا زل ہو تی ہو، دوسرامطلب مُر ده توم بمُو رہے مایہ سقیری چونی مسلمان جدوش برابر سلیمان حضرت سلیمان جنس م**ا یا ہے** : شہلنے والا با**ل ارزا ل:** سستا سودا ویریشین : مندر میں جیمنے والے ہمرادو ہ مسلمان جواسلا م ہے دور مٹ گیجے ہیں. ایو سے گال: مرادقوم کے بےوفا رہنما جودوسری قوسوں سے ملے ہوئے ہیں بختما اڑ چھلی کھانے والاجهد كالل: موسم بها ، مراد مكب اسلاميه كي ترقي بوت كياسانه چين : ليني توم مسلم بيس اتحاد نه رباز مزمه میردا نہ چین : بینی وہ مسلمان جو اسلام کی تر تی و برتر کی کے لیے کوشاں رہتے تھے .ایک ہلمل : مرادخودعلامہ ا قبال مجوزتُم: حيجهانا ليعني اسلام مصفلق شعر تهيئه مين مصروف بغمول كالتلاظم: حذيون كاطوفان أثمريال: جمع تمری، فا ذنه کی شم کا ایک بریده، مراد پہلے مسلمان جنھوں نے اسلام کے لیے کا م کیے بٹائے صنوبر: مراد اسلام کاباغ بینی اسلام بگریزان: دور نے ابھا کے والی جیٹر جیٹر کے: ٹوٹ ٹوٹ کر بریافیاں ہونا: بھرنا. روشیں: جمع روش، باغ کی پیڑیاں، مراد آغاز اسلام کے مسلمانوں کے طورطریقے، جذبے وغیرہ وریاں: مراد وہ جذبے نہ رہے ، بیر ہمن ہر گ : بیٹے کا لہاس ، مراد مسلمانوں کے علوم اور عقید سے وغیرہ قید موسم : مراد ونت کے نقاضے گلشن کیا نے، مراد توم، لمت الطف مزہ بنون جگر چیا: مراد توم کی حالت ہر کڑھنا. جوہر مرے آئینے میں: یعنی مرے دل میں جو کچھ ہے بیتا ہے ۔ یعنی دل کی بات با ہرآنے کے لیے بے جین

ا کیوب وہ ون یوا اجھا ہوگا جس قرآئے گا ور یوے نا زوادا کے ساتھ آسا گا اور ہماری مخفل کی طرف کھلے چر کے ساتھ دویا رہ آسے گا۔ طرف کھلے چر کے ساتھ دویا رہ آسے گا۔ ایک ہماری ہوان جس سے خون کی مکر کا دوال کے اور فریا دہما رہے سینے میں، جونشیز وں سے زمی ہے۔

02002-2006

All rights

سرع پ رسی کرانے۔ عرف رسی کرانے۔

اے جاندا محسن ریرا نظرت کی آلاو ک حریم خا کی تیری قدیم خو ہے داغ سا جو تیر کے سینے میں سے نمایاں تن ہے اُن کی کاء یہ وافع آرزو ہے؟ مصطرف ريس ير بيتات و فلك و توریخ کی منتو ہے ا النان ہے تی فران کی مخفل وہی ہے تیری؟ میں جس طرف روال ہوں ،سزل وہی ہے تیری؟ ثو ڈھونڈتا ہے جس کو تاروں کی خامشی می*ں* یوشیدہ ہے وہ شاید غوغائے زندگی میں اِستادہ سرو میں ہے، سبزے میں سو رہا ہے بلبل میں نغمہ زن ہے، خاموش ہے کلی میں آ! میں تختبے دِکھاؤں رُخسارِ روش اس کا نہروں کے آئنے میں، نتینم کی آری میں صحرا و دشت و در میں، ٹہسار میں وہی ہے انساں کے د**ل میں، تیرے رُخسار میں وہی** ہے

الدفية وكراكار الرام في الكروي الأرام الأروي المرام المن المرام المن المرام المرام المرام المرام المرام المرام كا؟: (سواليه بهه جواب) محبوب معيني، عندا والربي أرزو: مراد عشق كا زخم بسبو: عناش من مراد جس (انسان) ہے اس دنیا کی رونق ہے محفل ہندا کی معرفت کی جگہ روال ہوں : چل رہا ہوں. پوشیدہ ، چُصا ہوا بھوغائے زندگی مراد دنیا کی دونق چل کیل، ہنگاہے ۔ اِسٹا دو ایسٹا دو، کھزا ہوا ہرو: وہ کمبادر محت جو سیدها کھڑا ہوتا ہے۔ بٹرے میں سور ما ہے: سبرہ زنان ہر اس طرح ہوتا ہے بیلےوہ و را ہور سرادہ اسبرے میں بھی ہے اُغمہ زن چیجہانے والا رخسا ر روشن چیکدار چیرہ آگری : انگو شے میں سننے والا چیونا سازیور جس مين آينيزيجي انگا ووزا ہے اور عورتين اس ميں مند ديجيتن جين ورثيت و دور پيشان ور ميايان و دي ميني مندار تعالى . All rights reserved. 02002-2006

كيون ميرى جاندني من بھرتا ہے تو يريثان بوش صورت گلء مانند أو يربيثان المارول کے موتول کا خاید ہے جوہری المحالي المراجع المراج يا أو برى تين كا تانا كرانواني رفعت کو چھوڑ کر جو پستی میں جا بہا ہے خاموش ہو گیا ہے تارِ رہایے ہستی ہے میرے آئنے میں تصویر خوابِ ہستی درما کی تہ میں چیتم گرداب سو گئی ہے ساحل سے لگ کے موج بیتاب سو گئی ہے بہتی زمیں کی کیسی بنگامہ آفریں ہے یوں سو گئی ہے جیسے آباد ہی نہیں ہے شاعر کا دل ہے لیکن نا آشنا سگوں سے آزاد رہ گیا تُو کیونکر مرے فسوں ہے؟

ا ترہے جاند کی بھٹی میں گر بوتا ہوں کے انسانوں سے مانند سم روتا ہوں ا دن کی شورش کی میں تکلتے ہوئے تھبراتے مح ين فرياد جو بنيال الجه المادن أن كو تپش شوق کا نظارہ دِکھاڈں کی کو برقِ ایمن مرے سینے یہ ریٹی روتی ہے د یکھنے والی ہے جو آنکھ، کہاں سوتی ہے! صفّتِ شمع گھد مُردہ ہے محفل میری آہ، اے رات! بڑی دُور ہے منزل میری عہد حاضر کی ہُوا راس نہیں ہے اس کو اینے نقصان کا احساس نہیں ہے اس کو ضبطِ پیغام محبت سے جو گھبراتا ہوں تیرے تابندہ ستاروں کو سُنا جاتا ہوں

ديشال بريدي سيموديت گل يه مول کامل آن واقع بي خوشه که مل آن پيريشال و ميريشال و ميريشال و ميري مرکز و ميري موتنوں کی بیجان ابر کار تھے والا ور یا مے تو را روشی کا دریا ، آسان جیس : ماتھا، پیشا کی رفعت: ملندی بیستی نیل کی تا روباب مستی: زعد کی کے باہد کا تا ن مراوزند کی جو دات کے وقت خاصوش ہے گر واب بھنور مويع ميتا ب: مراد الصلي مولي لهم ين بينتي فرمين كي مراوز عن كي نيكي كنني زياده. منكامه آخري: شور وخُل/ رونق پيراكر نه والي آلاء الي تيكن اس من كوتي نيين ره ربايا آشنا : او اتف، كي خبر فيهون : جادو. هجر بینا: مرادآ لبو نیکانا ما تندیخر: منح کی طرح، مراد اوس کی طرح بنورش: بنگامه بولت بشب: رات کی خبائي. فيك جانا: قطره فطره كركر جانا بين شوق عشق كاكرى برقي اليمن: اشاره جوادي اليمن ( كوو

طُو ر) کی طرف جہاں جلوۂ عند ابھی طرح جبکا تھا صفت یا نندا طرح آئی لحد قبر پر طلنے والی سوم تی محفل

ميري المري تو ميروه مر اي ولَ يولَ بير في وور جي المري مراوا بي توم كو بيرا ركسفها كام بهت

د شواریاں کیے ہوئے ہا جہام خیال منبط پیغام محت محبت کا پیغام وک رکھنا تا بندہ روش

**6**2002-2006



رہبر ہے قافلوں کی <del>تاب جبیں تحصا</del>ری آ کینے قستوں کے تم کو یہ طابق میں شابید نشین صدائیں اہل زمیں تمھاری رُخصت ہوئی خموثی تاروں بھری نضا وسعت تھی ہمیاں کی معمور اس تو منسن اول ہے پیدا تاروں کی ولیری میں ں طرح علی کی ہوشندی آری میں ہے ٢ تين لو گيار آراد المالي منزل یمی تھن کے قوموں کی زندگی میں یہ کاروان ہستی ہے تیزگام اییا قو میں مچل گئی ہیں جس کی رواروی میں م تکھوں سے ہیں جاری غائب ہزاروں انجم داخل ہیں وہ بھی کٹین اپنی برادری میں اک عمر میں نہ شمچھے اس کو زمین والے جو بات یا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں''

المراق ا

تك. ما جاما مجه مجاما جذب ما تحق أيك وورك كي شن نظام قائم جوما انتظام مدويت برقرارا

تك. يا جوه . بيد جارى رمنا. ليوشيده : مما موافكة المرق ما يوافكة المرق ما يوافكة المرق ما يوافكة المرق ما يوافقة المرق الموافقة



شاخ طُونیٰ یہ نغمہ ریز طیور بے حجابانہ حور جلوہ فروش يينيے والوں میں شورِ نوشا نوش

ساقیان جمیل جام بدست

دُور جنت ہے آنکھ نے دیکھا ایک تاریک خانه، سرد و خموش طالع قیں و گیسوئے کیلیٰ

> خنک ایبا کہ جس سے شرما کر میں نے یوچھی جو کیفیت اُس کی

اُس کی تا ریکیوں ہے دوش ہدوش حُمرهٔ زمهریے ہو رُوپوش حيرت انگيز نفا جوابِ سروش

شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے جن سے کرزاں ہیں مر دعبرت کوش الى وياليال براكي کیے انگار ساتھ لاتے ہیں محيِّل: ذبِّن مِن آيا بواخيال. چَرِخُ: آسان را أوْسَرْكَةُ : نَهُمها بواسيد جلقه : دارُه، چکر. إرم: بهشت. خاتم آرز وئے دید ہوگو**ں: آ**بھوں **بورکانوں ک**ی خواہش ختم کرنے والی بطُو لِیٰ: جنت کا ایک در دست اُ**غ**یہ

تخیل: ذہمن میں آیا ہوا فیال جی ش آیا من را آی تو ایک دولت نہمیا ہوا ہیں۔ حلقہ: دائرہ چکر ارم ایمشت.
طائم آرزوے دیدہ و گوٹ ایکوں اور کانوں کی خواہش شم کرنے والی بطوی گا: جنت کا ایک در است آبغہ ریز: چیجانے والا/والے بطیور: جی ظائر، پریدے ۔ بے جیابا نہ پردے کے بغیر، کھل کر جلو واٹر واٹی: مرادا پنا دیا در ارک اپنیر، کھل کر جلو واٹر واٹی: مرادا پنا دیا در ارک اپنیر، کھل کر جلو واٹر واٹی اس افیانی جمیل: شراب طہور پلانے والے فوبصورت ماتی لیخی نامان، جام بیست: ہاتھوں میں (شراب) کے پیالے لیے ہوئے میں انہوں اور شوب مراد میا واٹی جی طائد، ایک جاند الدور ہوئے ہیں: بحوں کا نفید، مراد میاہ، گیسوئے میں (شراب) کے پیالے لیے ہوئے واٹی خوب کی حالت، طالع قیس: بحوں کا نفید، مراد میاہ، گیسوئے المحالی کی رافیل، بعنی میاہ، دوٹی ہوئی: فاسوش، چپ کی حالت، طالع قیس: بحوں کا نفید، مراد میاہ، گیسوئے المحالی المحالی کی رافیل، بعنی اور اور کی میں ایک جیسے۔ فنک نامی میں میں اور کی میں ایک جیسے۔ فنک نامی میں میں ہوئی اور اور کی میں ایک جیسے۔ فنک نامی میں میں ہوئی اور اور کی میں ایک جیسے۔ فالد بروٹی، جی آخوش: جس کی کورفالی ہو، مراد فالی جینم: دوز خی مستعاد: دومروں سے مانکی ارزان کی گورن دوئی آئی آغوش: جس کی کورفالی ہو، مراد فالی جینم: دوز خی مستعاد: دومروں سے مانکی اور کی میں سے سیق لیے والا انمان اور اگار: خطے میں سے سیق لیے والا انمان اور اور کی صورت میں لاا).

وك يش العراق ال والأسراب ختم تقریر تری مدحت سرکار پیہ ہے فکرِ روش ہے ترا مُوجدِ آئینِ نیاز دَرِ خُکام بھی ہے بچھ کو مقام محمود یالسی مجھی تری پیچیدہ تر از زلف ایاز اور لوگوں کی طرح تو بھی چھیا سکتا ہے يردهٔ خدمتِ دِين مين ہؤسِ جاہ کا راز

# poetnygałaxyubłogspor.com

اخرِ وعظ سے ہوتی ہے طبیعت بھی گداز دیت پرورد کرے نلک کے اخبار بھی میں چھیڑنا فرض ہے جن پر تری تشہیر کا ساز ال په کرد د کرو شعر بھی که سکتا ہے حری میان کی میں ہے شراب شیران عنے اور ان بیل لیکارے، وہ بیل جھا ہیں جی مجھ کولائی ہے کہ ہوا تھ کے ترکیباتک و تان غم سيّاد نبين، اور پر و بال جي بين پھر سبب کیا ہے، نہیں تجھ کو دماغ پرواز ''عاقبت منزل ما وادى خاموشان است

. حالیا غلغله در گنیدِ افلاک انداز"

ا زراہ تھیں تسمجھانے کے طور پر عامل: عمل کرنے والا بھیوہ: طورطر بھے۔ ارباب رہا : مگارلوگ، کامل: مراد ماہر الندن: انگلتان کا بڑا اور مشہور شہر بہوس: مراد تمنا فرکر تھا ڈن مراد اسلام کی یا تیں مصلحت آمیز: مراد جس میں دھوکا فریب اور اپن بھلائی کا خیال ہو ہا تھا تیمگن: جا بلوک کا طریقہ بھرایا: بورے طور پر ، انتہا ڈن نجر معمولی کا منا مد معد حت مرکار: حکومت کی تعریف کرنا فیکر روش: مرادعمہ موج تھے استقل موجد: ایجاد کرنے والا ، آئین نیا ڈن ماجزی کا طورطریقہ، ویا تھکام: حاکموں کا دروازہ لیجنی یا رگاہ، مقام محمود: بہت

النه والي حكر بالركن ز Poligy وكريت كي منطق وتو منطيعه أو يجي أون و الخصر والي المرز ( توريخ والوك وي غلام) لإ ذكى زلف. ميروة خدمت وين وين كي خدمت كے بهانے جوئي جا ہ : حزت ومرتبه عاصل كرنے كا لا لي طبيعت كدا زجونا: مرادطبيعت برجيد اثر موارد ست يُروّ رد بأكد كا بالا موا، جي مال وغيره ديا كميا مو. فرض ہے: لازم ہے جس کا ساز چھیڑی مراوشہت کا سامان کیا (جسٹی) میں پیلز کو بینی اس سے بڑھ کریہ میٹا ئے بھی شاعری کی شراب کی صراحی ، مرادشاعری شراب شیرانی: مراد حافظ شیرازی (خس الدین ۲۷ کے ۱۹ مشہور ای شام ) کی شاعری کا انداز بشریک قت وتا ز. دوژ دھویے چینی سیائی مقالبے میں شا ل غيم صيادة شكاري يعن عكر انون كالدربير وما ل: مرادجن خوييون كي ضرورت بيدوما عيم واز مراد فا مَدُه الله إلى خَلِلَ لَكُر. 🖈 آخرکا رہما را ٹھیکا تھر متان میں ہے بہتر ہی کہ اِس وقت تھ کا خاب میں ہوگاہے کا نعروں ے کا خاب کونج کھے (پی محر حافظ شیر اور کا ہے

**6**2002-2006

ے شراب خلیقت ہے جام ہے ب فلتنی ہیں خطہ مغرب کے رام بند یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے اثر رفعت میں آساں سے بھی اُونیا کے بام ہند ای دلیس میں ہوئے ہیں بزاروں مَلک سر شت المرابع المراب کے وال کے دوجود کیا ہندونیاں کو بار الل نظر سجھتے ہیں اس کے امام ہند اعجاز اُس چراغ ہدایت کا ہے یہی روشن تر از سحر ہے زمانے میں شام ہند تکوار کا دهنی نقا، شجاعت میں فرد نھا یا کیزگ میں، جوشِ محبت میں فرد تھا

رام: ہندوؤں کے قدیم ندجی رہنما شرک رام جدر جی جنسیں ہندوؤں کا ایک فرقہ شرک کرٹن ہے نیا دہ قائل احر ام جمعتا ہے بشراب حقیقت: کا نئات کی تحقیق (حقیقت مانا) کا فلسفہ خطۂ مغرب: مرادیورپ رام جمعتا ہے بشراب حقیقت: کا نئات کی تحقیق (حقیقت مانا) کا فلسفہ خطۂ مغرب: مرادیورپ رام جند: مراد (فلسفے میں) ہندوستان (کے فلسفیوں) کا لو ہامانے والے/ بہتر جانے والے قبر فلک رہی: آسان تک توثینے والی (بلند) سوج اور حکمت رام احتیات مراد کمک مرشت: فرشنوں کی کی خصلت والا اللّٰ فلکر: بصیرت رکھے والے اعجاز: مراد کرشہ انوکھا کا مردوش تر از سحر: حجے ہی زیادہ روش تکوار کا دھئی: تعلیم المہر جوش محبت: عشق کا جذب فرو: ہے شل.

، دوالفقار على خال كل كيا خموش الزي الله الله الله الله الله الله ے جادہ کیات میں ہر تیز یا خموش ہے یا شکتہ شیوہ فریاد سے جرس کلہت کا کارواں ہے مثال صبا خموش مینا مدام شورشِ تُکتُلُ سے یا یہ بگل کیکن مزاجِ جام خرام آشنا خموش شاعر کے فکر کو پرِ پرواز خامشی سرمایی دارِ گرمی آواز خامشی!

برانتا رہ ہے تواہد میں ووائنتیا رکلی خان مراہ ہوگی کا رکی المرف میں کمیں میک مربی عالم ہے کہ فرم جگہر دیگا اورمرز اجلال الدین پیرسٹر کے ہمراہ سر کی گئی۔اس ذور کی دوسر کی کا روں میں گھر گھر اہٹ کی آواز پیدا ہوتی گئی جبکہ اس کا رہیں الیک آواز نہ تھی ہے گیا ہات ہو کی نمیک بات جائد رہ مردار جائد رہ تک سکھوں کے لیڈ رہ

سکھ ایج کشنل کانفرل کے صدر اور ایری وزیر زراعت کھی رہے جدای سکای ان سے یا دگار ہیں ذوا لفقا رعلى شاب مالير كونار كي منكر ان خاعران على تعالى تعال ١٨٤١، ٢٠٠١م الرو) - علامه كي ان كي ملا قات

۱۹۰۸ء میں مورک یا ان کی دوئی آخر تک رہی۔ انھوں نے Voice from the East or the

Poetry of Iqbal جيري كآب لكه كر علامه كو يورب ورام بيكر ي روشاس كرايا وه علامة الله بهترين دوستوں میں ہے تھے۔ بنگامہ آفرین مراد شور پیدا کر اے والی جرام ما فی اداے چلنا بسراد چلنا ما ندیر ق

بكل كي طرح بمخصر جس بر أحسار كما تميا على جادة حيات زندگي كاروسته تيزيا : حيز طني والا/والي يا شكت.

ثونے ہوئے باؤں وال شیعی طریقہ، ڈیمنک جریمی محتق ایس خونیو صیا ہے سورے کی خوش کوار ہوا

مدام بين بنورش هو اللغال مراي برس الله ي اواز جام خرام آشا كرون مي رج والابياء

شراب. پر سروا ز : مراد ( خالات کو ) بلندی کی طرف کے جائے کا ماحث مرما پیادا مرمالا ال گرمی آواز :

آواز میں دل کو چھلاد کے والی کیفیت.

و المال الما مجروم عمل نركس مجبور تماشا ہے وفنار ی دون کا احماس نبیل اس کو فطرت ای صور کی محروم منا ہے اليان الله والمنظمة المراجعات المراجعات المراجعات المراجع اس ذراے کو رہتی ہے وسعت کی ہول ہر دَم یہ ذراہ نہیں، شاید سمٹا ہُوا صحرا ہے حاہے تو بدل ڈالے ہیئت تجینستاں کی یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے

چمنستان: جہاں کئی چمن (باغ) ہوں ، مراد باغ ، ما زیبا: جو اچھا، خوبصورت نہ ہو مجروم عمل : عمل ہے بے نصیب ، عمل نہ کرنے والی بڑگس : لیک بچول جے آگھے۔ تشہید دی جاتی ہے ۔ مجبور تما شا: دیکھنے/ فطارہ کرنے مرجور ، دقار: چلنا جنوبر: مروکی تم کا ایک کمبادر دست ، مجروم عملان جو مرطرح کی خواہش ہے بے نصیب ہو۔ اسلیم: رضا مندی کی اور خود کچھ نہ کرنے کی حادث ، خوگر: حادی قوت: طاقت لیمنی صلاحیت ، مرگر م تقاضا:

طلب میں مشغول. اِس وَرِّ ہے کو: مراد انسان کو. ہر ؤم: بمیشہ سمٹا ہوا: سکڑ ابوا. ہیئت : شکل وصورت،

وُ هانچا جَستَي وَامًا : مثل وشعوروالا وجود. بيها: در يجھنے والا.

مجھی اے نوبوں مسلم! مدیر جھی سمیا اُو وه كيا كردُول تفاقع جس كاسي أك الونا موا خارا من الموالي محت الموالي محت الموالي محت الموالي م والا تفاجل في المان المرابع المرابع المرابع تمدن افریل خلاق انسین جہاں داری صحرائے عرب تعنی شتر ہانوں کا گہوارا سال ' أَلْفُقرُ فَحْرِي ' كارباشانِ امارت مين 🌣 🎺 ''بآب و رنگ و خال و خط چه حاجت رُوے زیبا را'' گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا غرض میں کیا کہوں تجھ ہے کہ وہ صحرانشیں کیا تھے جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا

## poetnygolawy.Hogspatkom

مگر تیرے مخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارا مجم آبا ہے گئے کوئی نبست ہونہیں کتی كه تو گفتار وه كرداره نو نابت وه بيارا منوادی ہم کے جو اسلانگ سے میراث یائی تی فریا ہے زمین کا آنان نے اور دے مارا حكومت كا أو كيا رونا كروه اك عارضي شي تقي نين وله كي تو تا الله عال عال مگر وہ علم کے موتی، تابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو بورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا ' مُغَنیٰ! روزِ سیاهِ پیرِ کنعال را تماشا <sup>مم</sup>ن که نُورِ دیده اش روش عند چیثم زلیخا را"

خطاب: جندلوکوں کی طرف متوجہ ہو کر گفتگو/ تقریر کرنا بقریر: غور وقکر، سوی بچار گرووں: آسان آغوش:
کو دیتا ہے سپر وارا: اسلام سے پہلے ایران کے قدیم با دشاہ دارا کے سرکا ناجے دارا تنظیم شان وشوکت والا
با دشاہ تھا۔ مراد ایران کی اُس وقت کی تنظیم حکومت بھون آفریں: تبذیب اور باہم رہنے ہے فوصنگ پیدا
کرنے یعنی کھانے والا بقل اُس بخلیق کرنے اینا نے والا آگین جہاں وا رق : دنیا پر حکومت کرنے کا دستور صحرا ہے حرب کا ریکتان ، تجاز و نجرہ بھتر بان : اونٹ با کئے والا گھوا را: کہوارہ، مراد تربیت کی جگ

سال و منظر الفقر في من حضون كاكري كالمارية الكفقيري ورجه بالمرقع كالموجي ومثالية المارية الميري يا حكومت كي عزت للدا في غريق مقلعي. و والله والله والله والله والله والله والله والله عن عرب مسلمان جنسين عند ابر بحروسا تعاليميور : غيرت والے، کسی کے آئے ہاتھ نہ بھیلانے والے منعم خالدار گدا نقیر، مفلس بیارا: حوصلہ محرائشیں : ریکتانی علاقوں میں دہنے والے جہاں گیر: ونیا کو فقح کرنے والے جہاں دا در وئیار حکومت کرنے والے . جہاں ما ن: ونیا بر حکومت کرنے کے تکرازے واقف جہاں آرا: دنیا کو بالے والے مرا ددنیا کے لیے باصف مسرت و داهت عمران الفاظ مين نقشه تعينية مراد فقلول مين اس طرح بيان كما كه يوري تصوير ساين آجا ے بٹروں شیعے مگر، زیادہ آبا جمع آب، مرادیر انے ہو دک (اسلاف) نسبت ہوتا ان جربا ہونے کی خو بي ركهنا، گفتار منطقتگو، بول جال ناست ايك جَكَرُنفهرار يخوالا سيّارا اسلسل طيخ يعني الرخ والح. گنوا وی کھو ری مم کردی اسلاف جمع سلف ہرانے ہو دگ جمرات عاد کوں کا چھوڈ ابواسر ماليا تر يا : مراد بلندي. زييل بستي على في وفتي مينين مسلم الما موادسور الافون جارا: جاره يعني يجيه في كوني مدير علم معموتی: اشارہ منے ان الب فالوں کی الرف جو اکر ہے تھم انوں نے بہاں سے بوری وہما چرہے تھے ورجو ٢ ع بهي "الذيا افترى لا بسري "اور بوش موزي " الشان كا محت بيل ول بيهاره موا مراد دل وبهت د کھہنچنا (سیارہ تنم کا گڑھے)۔

خوبصورت چېرے کو بجانے ، سنوارنے کی کمیا ضرورت ہے لیمنی کوئی ضرورت نہیں۔ (بیمصر 🞝 حافظ

شیراز**ی** کا ہے)

المؤامنة عنی و را حضرت لیفتوت کی سیاه روزی (مدنصینی) ملاحظه کر که ان کی آنکھوں کی روشنی (لیعنی حضرت یوسف ک، زلیخا کی آنکھوں کو روٹن کر ری ہے۔ یعنی وہ زلیجا کے لیے باعث مکون و راحت ہیں۔ (بیشعرْخیٰ

کاشمیری کا ہے)

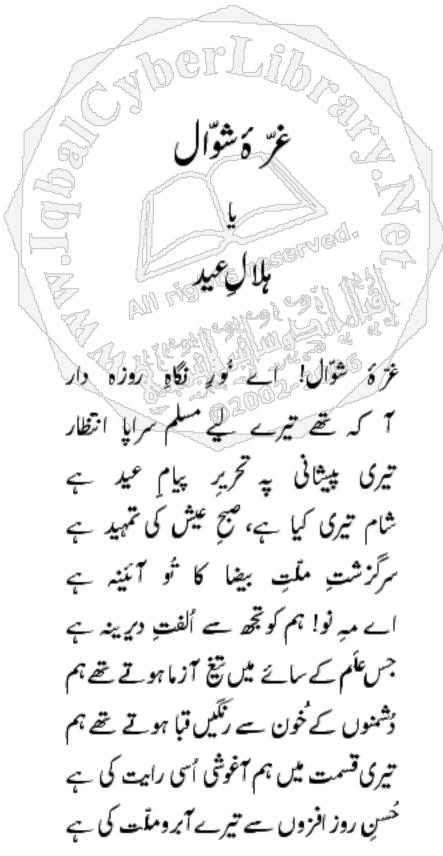

ہے محب<del>ت خیز ہیے چیراہن سیمی</del>ں ترا اُوج الرُدُول ہے وران کی بہتی دیکھ لے کی ایستی دکھر کے ایستی دکھر کے قا فلے و کچہ اور ان کی برق رفتاری بھی و کچہ ر ہرو درباندہ کی منزل سے بیزاری بھی دیکھ وكيو كر تجھ كو أقت ہے ہم كتا ہے ستھ گہر ا کے ایک جاغرا جاری آج ناداری بھی ویکھ فرقته الوائي في ترتجرون عن عن ملكم المير ا بني آزادي بھي ويکھ، ان کي گرفٽاري جھي ويکھ د كمچ منجد ميں فكست رشتهُ تنبيح شخ بُت کدے میں برہمن کی پختہ زُناری بھی د مکھ کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر اور اینے مسلموں کی مسلم آزاری بھی دمکھ بارش سنک حوادث کا تماشائی بھی ہو أتهت مرحوم كي آئينه ديواري بھي ديكھ ماں، تملّن پیشگی دیکھ آبرُو والوں کی او اور جو ہے آبڑ و تھے، اُن کی خودداری بھی دیکھ

اس حریف بے رہاں کی گرام گفتاری بھی دکھ ساز عشر ب کی صدامخر ب کے ایران میں دکھ اور ایران میں درا ماتم کی تیاری بھی دکھ چاک کر دی ذکھ مادان نے خلافت کی تیا دکی سلم کی دکھی اور دل کی عیاری بھی دکھی ۔ صورت اندید جست کے دکھ اور خاروں رہ

يَّةُ مَنْ رَبِيهُا مِرْ مِنْ الْمُعَامِدُ فِي إِلَيْ مِنْ الْمِيرِ لِيهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُؤْمِن وَهُوَ مِنْ مِنْهُا مِرْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن والے، مرادمسلمان بخودوا ری اپنی عرت کی خاطر غلط إتوں ہے بچنا لطف تعلم بات چیت کا مزہ جمر ایفے بے زیاں مرادوہ نیرمسلم قومیں جنسیں ہو لئے کا سکتھ نہ تھا گرم گفتاری تیرب زیا کی، یو ھابوھ کے بات/ مقا بلدكرا بما زعشرت خوش وسرت كالإجام غراب محاليان الودي الأكل، يودب بياك كروى مراور کی کا اقد ام جواس میخلافت مجھوڑ کرمغر لی طرز حکومت دائج کرنے کے کیا کوروں: دومری توموں بٹورٹن امرونہ آئے کے ہنگاہے،مرادااہاء کے زمانے میں ترکی، ایران اور دوسرے اسلامی ملک جو خانشار كاشكار تنه بمرود ووش ماضى كالكيب مراد ماضى من مساوي كي مظمت. All rights reserved. 02002-2006



ہو جو موج نفس دیتی ہے پیغام آ ای موج نفس سے ہے نوا پیرا ين الماني مول كري أفري المري نظرت مين موز ا فرور ال على المراس كو مو سود الرا ركرييسامان أي كمير ميران والأثين مصطوفان أشك شبنم انشال تُو که برزم کل میں ہو چرچا ترا گل بہ دامن ہے مری شب کے لہو سے میری صبح ہے ترے اِمروز سے ناآشنا فردا ترا یوں تو روشن ہے مگر سوزِ درُوں رکھتا نہیں شعلہ ہے مثل جراغ لالهُ صحرا ترا سوچ تو دل میں، لقب ساقی کا ہے زیبا گجھے؟ المجمن پیاس ہے اور پیانہ بے صہبا ترا! اور ہے تیرا شعارہ آئین ملت اور ہے زِشت رُولَی ہے تری آئینہ ہے رُسوا ترا

س قدر شوریدہ سرے شوق ہے بروا ترا قیس پیرا ہوں تری محفل عیل پر ممکن خبیر عل کے صحرا ترا، محمل ہے ہے کیل ترا رے ذر تابندہ اے یوورور اغوش موج ا ت طوفان سے اجر ما کا اور ا اب نوا میرا دیم کیا، گلشن مواریریم لے کے اک تو وعدہ ویدار عام آیا تو کیا الجمن سے وہ بُرانے شعلہ آشام اُٹھ گئے ساقیا! محفل میں تُو آتش بجام آیا تو کیا آه، جب گلشن کی جمعِتیت بریشاں ہو چکی پھول کو بادِ بہاری کا پیام آیا تو کیا ہخر شب دید کے قابل تھی <sup>دسم</sup>ل کی ت<sup>و</sup>پ صحدم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا بجھ گيا وہ شعلہ جو مقصودِ ہر يروانہ تھا اب کوئی سودائی سوز تمام آیا تو کیا

## poetrygąłaxy.blegspot.com

کاروا<del>ں جے جس کے، آواز</del> درا ہو یا نہ ہو مع محفل ہو گئے تو جب سون سے خال رہا رے پروانے بھی اس لذت سے بگانے رہے رشتني ألفت مين جب الن كوريرو سكتا تفاغ م یہ بیاں کیوں رک تھے کے دانے رہے ميري المواقع المنافع المنافع المراقع المراقع المراقع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع ا وه الجراكون أبيل المنظمة المنافقة المنا فائدہ پھر کیا جو گرو شمع پروائے رہے خیر، وُ ساقی سہی لیکن بلائے گا کسے اب نہ وہ مے کش رہے باتی نہ میخانے رہے رو رہی ہے آج اک ٹوئی ہُوکی مِینا اُسے کل تلک گروش میں جس ساقی کے پیانے رہے آج ہیں خاموش وہ دشت مجنوں برؤر جہاں رقص میں کیلی رہی، کیلی کے دیوانے رہے وائے نا کامی! متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا

شہر اُن کے مِث کئے آبادیاں بن ہوگئیں سطوت توجيد الأعمام المن المازول وسي بولى وه فنازی بند میں عذر برہمن ہوگیں وہر میں عیش دوام آئیں کی بابندی سے موج کو آزادیاں سامان شیون ہوگیں خور تجنی کو شمنا جن کے نظاروں کی تھی أَرْنَى عِرْنَ جُرِينَ جُرِينِ عَلَيْنِ كُلُوارِ عِلَى ول میں کیا آئی کے بابند شین ہوگئیں وسعت گردُوں میں تھی ان کی ترسی نظارہ سوز بجليال السودة دامان خرمن سوكني ديدهٔ خونبار هو منت کشِ گلزار کيون اشک پیم سے نگاہیں گل یہ دامن ہو گئیں شام غم کیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی ظلمتِ شب میں نظر آئی کرن اُمید کی مُر وہ اے پیانہ بردارِ تَمِستانِ حجاز! بعد مُدّت کے ترے رِندوں کو پھر آیا ہے ہوش

چر دکال تیری ہے گبرین صدائے ناؤ نوش ير الطليم أنه المعالمان بند پر سلیمی کا نظر دیتی ہے پیغام خروش بھر بیہ غو عا ہے کہ لا ساقی شراب خانہ جان ول کے انگامے سے مغرف نے کر ڈالے خوال نغمه پيرا ہو کہ سيا پنگام خاموثي نہيں در نم الكريور الديوان الم الوز كفتمت روش حديث كر تواني دار كش! کہہ گئے ہیں شاعری نجزویست از پیغمبری ہاں سُنا دے محفلِ مِلت کو پیغام سروش آتکھ کو بیدار کر دے وعدۂ دیدار ہے زندہ کر دے دل کو سوزِ جوہر گفتار ہے رہزنِ ہمّت ہُوا ذو**ق** تن آسانی ترا بحر تھا صحرا میں تُو، گلشن میں مثل نجو ہوا ایی اصلیت به قائم نفا نو جمعِیت بھی تھی چپوڑ کر گُل کو بریشاں کاروانِ بُو ہوا

## poetrygalaxyublogspolicom

بيہ مجھی گوہر، مبھی شبنم، مبھی انسو ہوا پھر کہیں ہے اس کو پیدا کر برس کا دولت ہے یہ زندگ کیسی جو دل بیگانته پیلو موا آیرو باتی تری مِلْت کی جمعنیت سے گئی ب به جمعیت کی، دنیا میں اسوا أو ہوا الماند قائم ربط علت ہے ہے، تہا کے اپس المان اور يرون وي كي يوير يرده الاستان محبت الوالي المستور را یعنی این کے کو رسوا صورت مینا نہ کر خیمه زن هو وادی سینا میں مانندِ کلیم شعلهٔ محقیق کو غارت گر کاشانه کر تثمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم مَر**فِ** تغمیر سحر خاکسترِ بروانه کر تُو اگر خوددار ہے، منت کشِ ساتی نہ ہو عین دریا میں حیاب آسا کِگُوں یانہ کر کیفیت باقی بُرانے کوہ و صحرا میں نہیں ہے نجنوں تیرا نیا، پیدا نیا وریانہ کر

تو عصا اُ**ناد سے پیدا مثال** دانہ کر ماں، ای شاق گئی یہ چھ (بنایہ لے ہشیاں الل گاش کو شہیر نغم متانہ کر اس چن میں پیرو بلبل ہو یا تلینہ گل يا مرايل باله بن جاليا نوا ليدا نه 🗹 الما كيون فين على الما صلاحال رم عليم آشا ای مقت سے بورائے رمقال ذرا دانه تُو ، کیتی بھی تُوء ہاراں بھی تُو، حاصل بھی تُو آہ، کس کی جبتو آوارہ رکھتی ہے کجھے راه ئو، رہرو بھی ئو، رہبر بھی ئو، منزل بھی ئو کانیتا ہے ول ترا اندیشہ طوفاں سے کما ناخدا ژو، بحر ژو، کشتی نجمی ژو، ساحل بھی ژو د کچھ آکر کوچۂ جاکِ گریباں میں مجھی قيس ئُو، ليلي نجمي ئُو، صحرا نجمي ئُو، محمل نجمي يُو وائے نادانی کہ تُو مختاج ساقی ہو گیا ہے بھی تُو، مِینا بھی تُو، ساقی بھی تُو،محفل بھی تُو

خوف ماطل کیا کہ ہے خارت گر باطل بھی ٹو ای اصلیت کے ہو آگاہ اے غافل کری نظرہ ہے، کین مثال بحر بے باباں بھی ہے کیوں گرنار علم کے مقدادی ہے تھ و کلیے تو او ناں بھی ہیں شوکت طوفاں بھی ہے جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے، یہاں بھی ہے ہفت بکثؤر جس سے ہو تنخیر بے نتیج و تفنگ ئو اگر شمچے تو تیرے باس وہ ساماں بھی ہے اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فاراں کا سگوت اے تغافل پیشہ! تجھ کو باد وہ یماں بھی ہے؟ ئو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے دل کی کیفت ہے پیدا بردہ تقریر میں کسؤت مینا میں ہے مستور بھی، نمریاں بھی ہے

اور میری زندگانی کا یکی سامال بھی ہے رَازِ إِن أَنْ فَوَالَى كَالْرِيمِ يَسِينِ مِن وكم المحلوة تقدر ميرے دل كے المنين مين د كھا! اور ظلم الت كي سياب يا الو جائے كي الل القدر مولى الأنم الرك باد بماد كوت في المواجع الله المواجع الله ٢ كيس كوسين عاكان الناسط عيد حاك يرم كل كي ہم نفس بار صا ہو جائے گ عتبنم افشانی مری پیدا کرے گی سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گ د کھے لو گے سطوت رفتار دریا کا مال موج مُضكّر ہی اسے رنجیر یا ہو جائے گ پھر دِلوں کو باد آ جائے گا پیغام ہجُود پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گ نالہُ سیّاد ہے ہوں گے نوا ساماں کطیور خون گل چیں سے کلی رَنگیں قبا ہو جائے گ

شب رکریاں ہوگی آجی جلوہ خورشید ہے

یے چن معمور ہوگا نغر دھیا ہے

موت نفس الراكس كالبر، مواما جل سوت، جهرجانا إلى مونث أوا يعملا نغمه / سيت الاي والا مفتمر جُرهبا موافطرت مزاع مرشت، خمير سوز الطي كا حالت ، تيش فروزال روشن بروانون مراد ماشقول سودا: جنون، عشق اگر سیسال و افغان وای (سوم تن کے تطرف مراد ایس ) جلوفان اشک اکسووں کی کثرت. عتبتم افشال مراولوس كاطري رونے والا بريم كل جوروں كامخل، فيني ماشق لوك كل بدامن جهولي میں بھول لیے، مراد آباد میری شب کالیون بھولوں کی مرقی وشب کا اور کہا اس وقت آت ، زیانہ حال قروا: آنے والاکل، معتقبل بھوڑ وروں مرادول کا ورو کدانے اللہ اس فاص صفحت کی مار دیا گیا ام المجمن مرادقوم. پیاند: دل. بے صبها شراب مین محبت ناتی شعار طورط بقه. آنتین ملت: تو م کا دستورا علن زشت رُونَی: موصورتی عمل ایتھے نہ ہونا آگئیز : خفصیت پہلو : مراد دِل بشور بید ہ سر: دیوان، باگل قبیس : مجنوں کا یا م،مراد عاشق عند ااور رسول کے مجھل : قوم بنگک : مراد جھونا ،مورود مجمل ہے بے لیلا تر ا: مراد مشق کا دعویٰ تو ہے لیکن کوئی محبوب تیرے ڈیش نظر خمیں ۔ؤیرٹا میندہ: چیکدارسو تی بیروردہ **آغوش موت** اہروں کی ' کودیش با لا جواہ مراد اسلام ہے طاہری تعلق رکھے والاعملا اس ہے دور برہم : الٹ بلٹ بڑتم : مراد الل تو مکو شاعرى منانے كائل بغير: گنا. بيموسم: بيموقع ذو**وتِ ت**ماشا: دي*جينا ن*ظاره كرنے كاشوق وه تورخصت جو گئے: اشارہ ہے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی ش شہید ہونے والے لوگوں کی طرف. وعد کا ویدا رہام: ہر مسلمان ہے محبوب کے دیدار عام کا وعدہ آتو کیا : تمیافا مکہ ہ شعلہ آشام : عشق کی آگ بھڑ کا نے والی شراب پینے والے ،آکش بچام: مرادعتٰق کی آگ جیز کرنے والی شاعری. جمعیت: جماعت کی صورت . با دِیباری: موتم بها رکی مواجو بھول کھلاتی ہے،آخر شب: رات کا آخری حصہ بھل: زخی جیج ؤم: منح کے وقت کوئی: مراد محبوب. مإلا ہے مام : حیت ہر . و وشعلہ: مراد وہ حذبہ عشق جو پہلے مسلمانوں میں تھا.سودا کی: دیوانہ، بیحد

جا ہے والا سوزیتمام :عشق کے جذبوں کی پوری پوری تیش/ حرارت ، پھول: مرا دالم مکن ، بے ہر وا :جنسیں

احماس نہ ہو ورا: قاطے کی تعنی شیع مقل: مراد ملک القوم کا رہنما اللہ ت ہے بیگا نہ کسی چیز کے لطف کا احماس ندر کھے والا رہنتہ الفت میں پرونا یا ہی مجت پیدا کرا بھی سے واکسنے مرادمسلمان افر اوقوم فکر فلک پیما بهت بلند شام از سوین مخیل قر زائے جمع فرز ایس تقلمد جگر سوزی جذبه بخشق کاگری شعله آ شامی عشق کے جذبوں کی آگ چیز کرنے کاعمل خیر: جلو مان لیا. مے کش: شراب بھینے والا. پیانے گر دش میں رہنا: مرادعلم و علت اور عنق ومعرفت کا زور دورہ ہونا . دشت جنوب سرور عنق کے جذبوں کو جيز كرنے والاستوار وي علوم كے مدر ہے ورخافتا ہيں ليكي كا وقعي سي رہنا: دين كو بھيا نے کے ليے ملي اقدام كما والمصلاً كامى: الموس مجر منزل منطري، مناح كاروال: قاط كي يوني اروات الحسام زیاں: نقصان کو مسوی کرنے کی حالت بہتا ہوں: مراد جدوجید ملک یوریا نے: اُبیژہ ی حکمیں بن ہوما : اُبیژہ جانا وسطوت دورب فان المحيد خداكوايك ماننا بن فلادون مراد يبلي مسلمانون في اسلام يمل والمنظى بغرر مرسمن عوسي المن مل الون من مناوي يصورطري ابناليروي زماني في ووام بمیشہ بمیشہ کی خوشی و ممتر سے آئیں گی یا جندی مشورہ قانون پر ٹی کے اس علمان شیون رونے بینے کا سبب بھی : علوہ، دیدار بور ایکن : طور کی طراف اٹا رہ سے جہاں معطرے موی کوعد آئی تور کی جھل دکھائی دی تنقى بإيند تيد تيمن كونسلا كر دوك أسان تظاره سوز فطار كوجلان والى أسوده: أرام كرنے والى. وامان خرمن :فصل/ پیداوار کا پیُو،مرادغفلت میں ڈوبا ہوا۔ دبید کا خوشار: خون رونے والی آ کھ، بہت ممکّعن منت کش : احسان اُٹھانے والی ہا شک چیم مسلسل آنسو بہنے کی حالت گل بدامن: جس کی جھولی میں تمر خ بھول ہوں بشام عم :مرادائس وقت کے دکھ بھر سے حالات (غلامی ) جسم عبید:مرادا چھے دن (آزاد کی وغیرہ). ا قلمت شب: رات کینا رکی بمو وه: خوش خبری، مبارک با د. پیاند بر دارخمستان هجاز: مراداسلام سے موبت كرنے والا.رند: مراد سيامسلمان .نقله خوددا رئ: غيرت كي نقتري، يعني غيرت . بهائے با دة اغيار: غيروں كي شراب (طورطریقوں) کی قیمت لبریز صدائے ما و ٹوش: مراد عذبوں میں پھرجیزی آنے گئی ہے. ماہ سیمایا ن ہند: ہندوستان کے تحسین، مراد غیر اسلامی تصورات وغیر هشیمی کی نظر: مشہور عرب حسینہ مراد اسلای اصول جروش: هوروغوغا، مراد اسلام ے جذب محبت کی بیداری غوغا: هور، بنگام، شراب خاندساز: مراد اسلای آداب اور تبذیب، بنگامے: جذب بعفرب: یودب بغمہ بیرا: کیت گانے والا، شاعری ہے جذبے بیداد کرنے والا، ہٹگامہ: وقت بحر کا آسال: منح کا آسال، مراداسلام خورشید: سورج. بینابدوش: کندھوں برشراب کی صراحی لیے، مرادعمل اور عبد وجہد کے لیے تیار کیمہ گئے ہیں : یعنی کسی کا قول ہے،شاعر**ی** 

مر المراع المراجعة ا دِلوں میں بہلے والے عذبے بیدا کما بوز جو ہر گفتار مرادا کل مقصد کی حاف ثامری کی نا فیر رہز ن ہمت: حوصار حتم كرنے والا. وو ق تن آسانى سنتى اور غفات كا شوق بشل جو سكى كى طرح اصليت يه قائم مراد ملای حولوں پر قائم زندگی جیجیے نمراوقو کا متحد ہوا اسلامی حوری، جید کوہر: موتی ول بیگات پہلو ہونا : عشق وگل کے جذبوں سے خالی ہونا ،آئر و: عزت، شان قر و: مختص ، آبدی ،قائم برگر او ، دابلا مکت. ا بي توم ب وابسة ريخ كي حالت. يجونيس بيار بيمستور برصها موا فيمد زن مولا في الزاروا وي سينا: مراد قدرت الإمطام بمعلمة محقيق: طبعت تك رسائي كي آك. قارت كر كاشاند: مرافع حقق الآياس سیٰ خیالات کوختم کرنے والا/ مناہے والا انتجام عظم کا نتیجہ جسر ف فلی سیحر کر : مراد روزی کی عمارت بنانے يرخ ي كررخا منتريواند بينك كي داكه منت كش احتان مند بين العيك حباب أسا بليل كاطرح ا لکوں: النا کیفیت موہ کیا نے کو ووسحرا: جو پہاڑ، بنگل وزیرہ تھی ملح کیے سے بھے بھوسا سہا رے کی لاشي. أقما و تكريفاي عالك مثال والته ﴿ فَي هَرِي إِن دَكِيهِ بِشَارِحٌ عَمِن مِهِ إِنْ مَنْ اللَّ للشن مراد الل وطن شهيد: مراد مناثرة في مستاحة وذيون في أهاج ي. جرو وروي كران اليجي على والا تليد: شاگر دیسرایا بممل طور پر بے صدا بھی کی آفاق ہو رہم شیم ہور کے قطروں کا آواز کے بغیر کریا بسرود مرابط عالم : ونيا بحر مي سيلي بوئ ملام كي تريل آواز وجفال السان بإرال الإرش حاصل: بيداوار جیتجو: علاث**ن آ** وا رہ رکھنا: بے چینی کی حالت میں پھر لا رتبر و: راہ طنے والا، مسافر رہبر: راہتے <sub>ک</sub>ر لے جانے والا ما نديشه: فررما خدا: ملاً ح كوچه: حلى جا كبير بيان: كريبان كا پيناموا حصه بيس: مجنون، عاشق بيلي: العِنی محبوبہ وائے نا دائی: افسوس ہے اس ماسمجھ ہر جھٹائ ضرورت مند، احسان اُٹھانے والا خاشا ک غیر الله: لیمنی الله کے سواجو کچھ دنیا میں ہےوہ کوڑا کرکٹ ہے. باطل: کفر. غارت گر: تنا ہ کرنے والا. جوہر آ ئینٹہ ایام: زمانے کے آئیے کی چک دیک خدا کا آخری پیغام: مرادقرآن کریم پر ایمان دیجےوالا۔ ا صلیت: طبقت بحرید بایان: بیحد وسع مندر گرفتار: کیز ابوا، تیدی طلسیم ﷺ مقداری: خودکوب حبثيت/ ابميت مجعنه كا جادو. لوشيده: بمهم موارشوكت: ديدب امين: كن كي امانت ريحه والا. پيام ما ز: خوبصورت پیغام، بیخی اسلام. اُس: مرادغدا. نظام و ہر: زمانے کا نقم ونسق/ ہندوبست. پیدا: ظاہر. پنہاں: يُحيها موا. بمغت مُشور: مرادساري كالمئات تبغير جوما: قابو بين آما، فريان بردار بنها. بيه ﷺ وتفلك: تلوار اور بندوق کے بغیر ۔ و وسامان: بینی اسلام ورحضور اکرم ہے محبت کاجذب کو و فاران : مکہ معظمہ کی پہاڑی جہاں ے اسلام کا آننا ز ہوا بشاہد: کواہ سکوت: خاصوشی تنفاقل بیشہ: غفلت اختیا رکرنے والا. وہ پیماں: اس

HAUNTON HAY WING COMPANY كرتے ہے منا وال: ما مجھ، كم مقل قنا حت كرما : فهودے بريسي راضي موجا ما بنگي وامان : جمو لي كا جيوما موما مراد اسلام کی تھوڑی عدمت. کیفیت جالت. پیرا خاہر، پر وہ تقریب مراد تفتگو کے اندر کسوت مراد غلاف. بينا: شراب کامراحی مستور (منهی) یونی نو کیان مراد طاہر آتش نوائی دلوں میں جذیوں کی گری پیدا کرنے والی شامری زندگانی کا سامان: لیک بات جس بر زندگی کا وارولدار ہے جلوا کفترین تقدیر کا سائنے ہونا بھر منبح ، مرادآ زادی اور اسلام کا روش مستقبل آئینیہ پوش: مراد حیکنے والا تھاہت: انکرچر اہ غلای/ باطل سیماب با مراد بھاگ جانے/ دوروو جانے والی بڑے اگر کی مراد نفے کا ساکیف و محصوالی جمایت خوابيده الولي مولي خوشبوليني جواهي في من جيه غنج كي نوا كلي كيله كي آواز. سينه حيا كان جهن ايين بھول، مراد الل اطلام برز مكل مراد اسلام كرما شقول محفل بيم نقس ايك ساتھ سالى لينے والى، ساتھى. علیم افشا فی مرادد اور و کرنے والی شاعری سوز وسان مراها ہی مخش وعبت کے رول عذیر اس مین مرادوس بر کی مراور او او او او او او او این او او این کے جذبوں سے واقف سطوت را آر دریا مراد تخرارامل كي توتون كا دوري آل أخوا مهاتير موج معط روي بين المراد اسلام ومنون كي فقر وفيريا مرادمهيب كالماعث. بيغام يخود مرادعة الكانخور برجمة الهوت كاليغام توحيد في طرف توجه. خاكب حرم کعبہ کی سرزئین انوا ساماں: چیجہانے والے ، فوش مونے والے طبور جمع طائز، پریدے یعنی مسلمان کل چیں : پھول تو ڑنے والا، مراد طالم دخمن رمکیں قبائر خ لباس (جوخوش کی علامت ہے) مجوجیر ت: حیرانی میں ڈوبا ہوا۔ دنیا کیا ہے کیا ہو جائے گی: مراد بہت الانقلاب آئے گا۔ شب گریز ال ہوگی: تفری نا ریکیاں دور ہوجا ئیں گی جلوءً خورشید: مراد اسلام کی روثنی چھن :تملک، ہندوستان معمور : بھر اہو ا، پُر تغمیهُ تو حيد: عندا كي وعدت كالرّ انه.

۔ کل شام میں ہے اُجڑ ہے گھر میں خمع ہے یہ کہ دیا تھا کہ تیری زلفوں کے لیے پیٹنے کے پر ایک تنگھی کا کام دیتے ہیں۔

۱۰ دنیا میں میری حالت بیابان میں اُ گئے والے (ثمر نے دنگ کے بھول) لالہ کے چرائے کی ک ہے (ثمر فی کی منا پر لالہ کو چرائے کہا) جسے جلئے / روشیٰ پھیلا نے کے لیے نہ تو کوئی محفل میشر آئی اور نہ کوئی گھر جی نصیب ہوا
 ۱۳ لیک مدت تک تمیں بھی تیری طرح اپنی جان کوجلانا رہائیکن میر سے شمطے کے گردگی لیک پیٹنگ نے بھی چکر

دلگايا/نداژاپ

poetrygalaxy.blogspot.com عاشق نهيس أتحصد مإب ۵۔ تونے کہاں سے ردنیا کو روش کرنے والی آگ عاصل کرلی ور ایک معمولی سے کیڑے ( پیٹنے )کو معفرت موی کلیم الله کی کی عشق کی توپ سکھا دی ک ١٠ دومر ك يعني ملف كي مل جل اوردومرون كوبهي جلامين في تنج بياي يوسي روش مات بتاتي ب اگرتوس سکتا ہے تو توجہ کے تھی۔ AN MISHIES RESERVED. 02002,2006

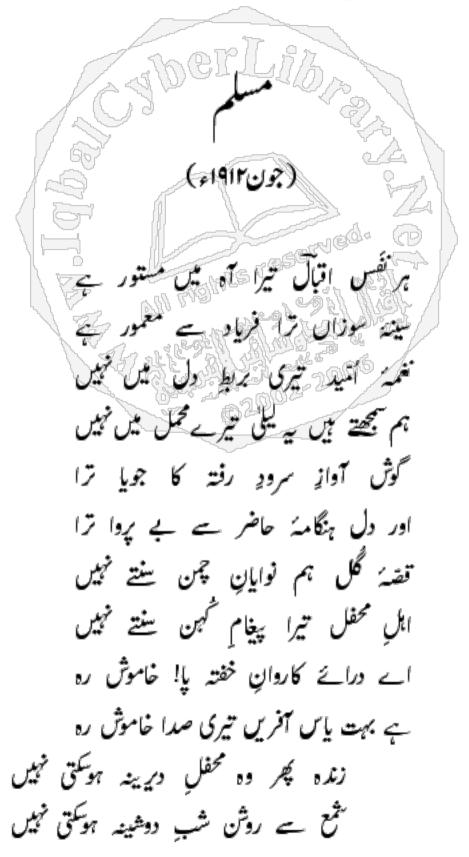

## poetrýgálovy, blog spöt.com

اس صدافت پر ازل ہے شاہدِ عادِل ہُوں مُیں نبغ توجودات يل بيدا حرارت ال سے يے اور مسلم کے مخیل میں جمارت اس سے بیے حق نے عالم ال صدافت کے لیے پیدا کیا اور مجھے اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ديرين فارت كر هيا الديري مين موا الله المراجع المانوان المتى مين الموا 2 6 6 0 7 0 m 30 6 m میرے مٹ حانے سے وسوائی بی آدم کی ہے قسمت عالم کا مسلم کوکب تابندہ ہے جس کی تامانی سے افسون سحر شرمندہ ہے آشکارا ہیں مری آنکھوں یہ اُسرارِ حیات کہہ نہیں سکتے مجھے نومید پرکار حیات ک ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے ہے بھروسا اپنی ملت کے مقدر پر مجھے یاس کے غضر سے ہے آزاد میرا روزگار لتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کارزار

## poetrýgalaxý, blóg spot com

اہل محفل ہے برای واستان کہتا ہوں میں ایا حمد رفت میر ہے استعبال کی تغییر ہے استعبال کی تغییر ہے استعبال کی تغییر ساط الرا کو میں سامنے رفتا ہوں اس وور نشاط الرا کو میں سامنے رفتا ہوں کو کی ہے ۔

آه: مراداسلام مع مون كالبذب المستودة مها مواسينة سوزال المنتق في آگ من سيخ والأول فريا و ي معمور الريدوراوي ير العد الميد أميدكا والتابر الدي مدايا المالي الين أميد ال الجوه ين دل. کوش کان سرور رفت طراح ان سراح کے سلمانوں کے شاہدا کا مات کے بیان کرنے والد متعاملہ حاضر: مرادموجوده دُوركِ تو ي مسائل بهم توايات في مراد الم وطن اللي مقل: الم وطن. بيغام كهن: شاعدار ماضی اسلام کی با تیں ورائے کا روان خفتہ با مراد کل عدوجہدے عاری مسلمانوں کو بیدار کرنے والا. بایس آخریں: مایوی پھیلانے والی محفل ویر بیند: پر الی محفل شب ووشینه : کل گز ری ہوئی رات جم تشين: ساحمه بیخینه والا بتو حبيد کا حامل: جس کا عند اکی وعدت پر ايران مورشا پېړعا و ل: انصاف پېند کواه نېش موجودات: کائنات کی حرکت کرنے والی رگ مخیل: قوت خیال. جسارت: دلیری حق: عَدار عَا رت گر: منانے/ تباہ کرنے والا. باطل مریشی: تحریل بے حقیقت باتوں کی عبادت بمیں : مسلمان، اسلام. حافظ: حفاظت کرنے والا م**نا موسِ بستی** : وجود/ کا نئات کی حق*ت اخر مت بنی آ دم :* انسان کو کمب پتا بنده: چنکا ہوا ستاره ناما نی: چیک افسون محر: همج کا جاده، مرادروشی آشکارا: ظاهر بومید: با امید، جو مایوس مو چکامو عضر: مادّه، نها دروزگار: زمانه، دنیا .فتح کامل: بممل فتح جوش کارزار: شدید جنگ وعدال، لژائی عروج بر مواجیتم سرعبيد كهن ربينا: اسلام كي شاعدار ماضي برنظر ربينا اللي محفل: الل ملت. برا في واستال: وعي شاعدار ماضي. عهد رفته : گز را ہوا زمانہ. اِنگیر: ایسا مادہ جونا نے کوسوا منا دیتا ہے کیمیا. دُورِنشا طافرا: خوشی وممرُ ت يهُ هانے والا زبانہ ووش: گز راہو اکل ، ماشی قبر دا: آنے والاکل ، مستقبل.

راں جو مجھ یہ یہ ہنگامئہ زمانہ ہوا جہاں سے ماندھ کے رخت سفر رواند ہُوا ليور عامه يحر عن الإرق ف حضور المت رحمت میں کے مجھ کو کہا حضور نے، اے عندلیب باغ حجاز! کلی کلی ہے تری گرمی نوا سے گداز ہمیشہ سرخوشِ جام وِلا ہے دل تیرا فنادگ ہے تری غیرت سجودِ نیاز اُڑا جو پستی دنیا ہے تُو سُوئے گردُوں سِکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز نکل کے باغ جہاں سے برنگ بُو آیا ہارے واسطے کیا تخفہ لے کے تُو آیا؟

الله جس کی ہے وہ وہ کی خیل ملتی ہوں ہوا کی جی میں میلی اللہ وہ اللہ وہ اللہ میں میلی میلی میلی میلی اللہ وہ ال

المراك المراكب کو خبتہ میں ہے شفاخانہ مجاز تیری خاک کا ہر ذرہ ہے قرار ے تو کی سے جو انسانہ رست جنون کو اینے برحا بجیب کی طرف تول ما المال المالية مريض 🔍 بخري میں نے کہا کہموت کے بردے میں ہے حیات پوشیده جس طرح هو حقیقت مجاز میں تلخابهُ اجل میں جو عاشق کو مِل گیا یایا نہ خضر نے ئے عمر دراز میں آوروں کو دیں حضور! بیہ پیغام زندگی مُیں موت ڈھونڈتا ہوں زمینِ حجاز میں آئے ہیں آپ لے کے شِفا کا پیام کیا رکھتے ہیں اہل درد مسیا سے کام کیا!

شفاخان تحافزون ولا تواز كاربندوكاه كالله والكياس تال كلنديد بالقم كما أن افساق تواند وفوز الطام كاما وجو وست جنول المنش إديوا تكى كالإحد جيب: كريبان وارا الثقاء شفاخانه، مهيتال بوالي: أس إس بطحا وادي مكه نبض الإحدى وه رك جس مع من كاليتا جلاح إلى ينجه امراد بالحديث من حضرت عيلي ، و اكثر ، طبيب حيات: زمدگي. پوشيده چهني بوتي جفيف المنكيت مجال مراداشار اي كنائي استوار به تلخاب كزوا یا تھا، جل: موت بھٹر: ایک ہواتی جغیر جھوں نے ''آ ب حیات'' لی کر جیٹے جیٹ کی نعائی یا تی ہے عمر ورا زنهی مین جمیشه جمیشه کی زندگی کی شراب أورون کو: دوسرون کو جمنور: جناب مانی آپ شفا: معت، تندرى الل وراو مراد عاشق لوگ ، حضور الرم كے عاشق ميجا مراد طبيب ، و اكثر . All rights reserved. 02002-2006



# poetrygulaxy.blozspot:esm

عرش والول يه بھی تھاتا نہيں بيہ رازے كيا! تا سر عرش بھی انسان کی سکے و ناز کے کیالے م گئی خاک کی مچنگی کو بھی پرواز ہے گیا! ے عافل سرب کے مکان زمیں کیے ہیا شوخ و گنتاخ کیے پستی کے کمیں کیسے ہیں! اس فدر ہونے کہ اللہ سے بھی رہم ہے ہاں مگر بجز کے آمرار سے نامح ہے ناز ہے طافت گفتار یہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو آئی آواز، غم انگیز ہے انسانہ ترا اشک بے تاب سے لبریز ہے پیانہ ترا مساں گیر ہُوا نعرہُ متانہ ترا کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ ترا شکر شکوے کو کیا نسن ادا سے تو نے ہم تخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے

راہ دیکلائیں سے، رہرو منزل ہی نہیں ترييت عام تو جي آبو ٻر قابل جي تين جس سے تغیر ہو آدم کی، یہ وہ رکل ہی نہیں کوئی قابل ہو تھ ہم شان کی دیتے ہیں و الول كو دنيا هي نئ دي م باتھ ہے زور ہیں، الحاد سے دل خور ہیں التي المنظمة ا يب في المح القام المحالية الما المحالية الما المحالية الم تقا براہیم پذر اور پر آزر بن بادہ آشام نے، بادہ نیا، تم بھی نے حرُم کعبہ نیا، بُت بھی نے، تُم بھی نے وہ بھی دن تھے کہ یہی مایئہ رعنائی تھا نازشِ موسمٍ گُل لالهُ صحرانَی نظا جو مسلمان نھا، اللہ کا سودائی نھا تمبھی محبوب تمھارا یہی ہرجائی تھا کسی سیکجائی ہے اب عہد غلامی کرلو ملت احدًّ مُرسَل کو سمقامی کرلو!

## poetrygalaxysbłogspöticom

ہم سے کب پیارے! ہال نینر محصی پیاری ہے طِي آناد پر قيل رفضال جاري ہے کہد دوء کہی آئین وفاداری ہے؟ قوم مذہب ہے۔ مذہب جونہیں عم بھی نہیر من بنايم جونهيں، محفل الجم بھي نہيد جن کو آبیا نیس وُنیا میں کوئی آب ہو نہیں جس تو ہو ہے بجليال جس على ول أخوده ووفري مو الله كات بين جو أساف كي من، تم مو ہو کِکو نام جو قبروں کی تجارت کرکے کیا نہ ہیجو گے جو مِل جائیں صنم پتھر کے صفحۂ دہر سے باطل کو پمٹایا کس نے؟ نوع انساں کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کھیے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو ہما وہ تمھارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ یہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو!

### poetrygalaxy:klogspoticom

شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاطر وسی الحاسان کے وہ تقور مسلم الميني في كافر لو ملے حور و قصور تم میں وروں کا کوئی جائے والا جی نہیر جلوه طور تو موجود ہے، موی ای نہیر منفعت ایک ہے ای قوم کی ، نصان بھی ایک ا یک بی سب کا نی وق می ایمان بھی ایک حرم ياك بحل الله بحي الراق مي الما کچھ بڑی مات تھی ہوتے جومسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں واتیں ہیں کیا زمانے میں پنینے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئین رسُول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی استکھوں میں سایا ہے شعارِ اغیار؟ ہو گئی کس کی ملہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز خہیں، رُوح میں احساس خہیں کچھ بھی پیغام محماً کا شمصیں باس نہیں

### poetrygalawy.blogspetreom

زحمت روزہ جو ک<del>رتے ہیں گوارا، تو غر</del>یب عم ليتا حِيدُ إِلَى اللَّهِ ال یرده رکفتا ہے اگر کوئی تمھارا، تو غریب گ اُمُرا نِفِي دولت مين مِن عافل زندہ ہے ملک بیضا غرابا کے د واعظ تو کی وہ چنہ خیال نہ رای رق طبی استان ره کی کریم اولام روی بالان در دی فلفه ره گیا، تلقین غزالی ند ربی متحدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے تعنی وہ صاحب اوصا**ن** حجازی نہ رہے شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلماں نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود! وضع میں تم ہو نصاریٰ تو حمد ن میں ہنود یہ مسلماں ہیں! جنھیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سیّد بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو

تم سبھی سیچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو!

# poetrygalaxy:błogspöt.eom

عدل اس کا تھا قوی، لوث مراعات سے یا ک مج نطرت سلم فالحيا ہے الم تفا شجاعت على وه اك بستى نوق الأدراك خود کراری م کیفتیت صهبایش یو فالى از خويش شدن صورت بينايش بود ہر اسلمان کے باطل کے نظر تھا اس کے الید کی جدیر تھا ہے۔ جو مجروساً عادم وت ے محصیں موت کا ڈروائی کو خدا کا ڈر تھا باپ کا <sup>عل</sup>م نہ بیٹے کو اگر ازیر ہو پھر پہر قابلِ میراثِ پذر کیونکر ہو! ہر کوئی مست کے ذوق تن آسائی ہے تم مسلماں ہو! یہ اندازِ مسلمانی ہے! حیدری فقر ہے نے دولتِ عثانی ہے تم کو اُسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزَّز تھے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریبِ قران ہو کر

تم خطا کار و خطا بین، وه خطا یوش و کریم عاہے سب ہیں کہ ہول اوج شیاری تھے یہلے ولیا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم تخت نخت فغفور مجمى أن كل تھا، سرير وي بقل بي كرتم ين وه خيد ج خود کئی شید تمها را، وه غیور و خوددار تم اخت کے گیاں دہ اخت یہ قار ہے تم مو گفتان درایا و در درایا تم ترستے ہو گئی کور وہ گلتاں بہ کنار اب تلک باد ہے قوموں کو حکایت اُن کی تقش ہے صفحۂ ہستی یہ صداقت اُن کی مثلِ الجمم اُفٰقِ قوم یہ روشن بھی ہوئے بُتِ ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے شوقِ برواز میں مہجورِ نشین بھی ہوئے یے عمل تھے ہی جواں، دین سے بدظن بھی ہوئے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لا کے کیے سے صنم خانے میں آباد کیا

## poetrygąlaxy:bļ@g\$pot.com

شهر کی کھائے ہنواہ بادیہ پیا نہ رہے! وہ تو دیواجہ ہے بی اور کے بیان کھے يه ضروري کي محاب رُخ ليلا نه رہے! کلهٔ کر نه کوه شکوهٔ بیداد ک عشق ازاد ہے کیوں کسن بھی آزاد نہ ہوا الويان المان این این کے اول محرا بدور کی گشن ہے ہے ال ئ الكري الحراق المراق ا ملت ختم اسل شعلہ یہ جیرابن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلتاں پیدا د کمچے کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی کوکبِ غنچہ ہے شاخیں ہیں حکینے والی خس و خاشاک ہے ہوتا ہے گلتاں خالی گل ہر انداز ہے خون شہدا کی لالی رنگ گردُوں کا ذرا دیکھ تو عُنانی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی اُفان تانی ہے

اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں سيرون مخل بن، كابيده بهي، باليده بهي بين سيرون بطن حجمن ميں انبھی پوشيدہ نبھی ہيں 🖳 کل المام عمونہ ہے پرومندی میل ہے یہ سکروں صدیوں کی چمن بندی کا یاک سے کر وطن سے عر دایاں تیرا ئو وه لوسف المراجي المعال شيرا تافلہ ہو ہے گا دی وران فیرا غیر یک بانگ کرا کھے جیل سامال تیرا نخل تثمع اتق و در شعله دؤد ریشهٔ نو عاقبت سوز بؤد سابئه تُو نہ مِث جائے گا ایران کے مِٹ جانے سے نشهٔ مے کو تعلّق نہیں پیانے سے ہے عیاں پورش تاتار کے افسانے سے باسباں مِل گئے کھیے کو صنم خانے سے تشتی حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے عصر کو رات ہے، دُھندلا سا ستارا تُو ہے

غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا الير ساقال المنظمة ول المن الأن كا کے ایار کا، خودداری کا کیوں براساں ہے صبیل فرس اعدا ور في بجون على الله مخفی کیا ہے حقیقت میری المحل زنده رمی کی داند کر این این کوکب قسمت امکال ہے طلافت تیری وفت ِ فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اِتمام ابھی باتی ہے مثل بُو قید ہے عُنچے میں، پریشاں ہوجا رخت بر دوش ہُوائے کَچُنِستاں ہوجا ہے تنک مایہ تو ذراے سے بیاباں ہوجا موج سے بنگامہ طوفاں ہوجا! ۔ تُوّت عشق سے ہر بیت کو بالا کردے دہر میں اسمِ محمدؓ سے اُجالا کردے

چن دہر میں کلیوں کا تنبیم بھی نہ ہو يە نەساقى بولۇ چىر ھے بىلى ئەبدو. ئىم بىلى نەبدو يزم توحيد بھي دُنيا ميں نه ہو، شم بھي نه ہو فیمہ اللاک کا احتادہ ای نام کے وشت میں واپن کسار میں عیدان میں ہے بح میں مون کی توثی میں جے مین کے شریف کے سال دیات ہے۔ اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چپتم اقوام بیہ نظارہ ائد تک دیکھے رفعتِ ثَمَانِ ' رَفَعنَا لَكَ ذِكرَك' وكَيْصِ مَر دم چيتم زمين ليعني وه کالي دنيا وہ تمھارے فئہدا یالنے والی دنیا گرمی مِهر کی بروَردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تپش اندوز ہے اس نام سے بارے کی طرح غوطہ زن نور میں ہے آ نکھ کے تارے کی طرح

### poetrygsdaxy.błogspot.com

مرے درولیں! خلافت ہے جہاں گیریری ما سوی اللہ کے لیے آئی ہے۔ او سلمان ہو تو تقدیر ہے مذہبر تری کی جانے وفا اور نو ہم تیرہے ہیں

يُر : يرعد علايا دو فقد ي الأكل فيادي طوري يك رفعت : بلندى روون : إسان فترك مرادشوخ آساں چیر گیا کیٹی آسان ہے آ محموث تک جھٹی گیا بنا کہ جیا گے فوف ہے خالی فریا در ارادهم معکوہ'' ). سر: اوير، قريب عرش ميرين مرادعة ا كالخيش على زيين الدنيا كالإشفاد، انسان كهكشان: جيو في جيوف بیشا رستاروں کی ایک کمبی قطار رضوال بیشت کا دارونہ . جنت سے نکالا ہوا انسا ل: مراد<sup>ع</sup> طرت آدم ، راز کھلٹا: ہید ظاہر ہوما مرحرش: عرش ہر . تگ و تا ز: بھاگ دوڑ. خاک کی چنگی: مراد انسان . شکان : جمع ساكن، رہنےوالے ، آ واب : جمع ادب، ایتھے طور طریقے ،سکتھ بھوخ و گستا خ : شریر اور ادب نہ كرنے والے. لیستی: خیاتی، زین، دنیا مکیس: رہنے والا/ والے برہم: ما راض میچود ملا تک: جے فرطنوں نے سجدہ کیا تھا۔ عالم کیف: کیفیت، لیعنی پرکیسا ہے؟ کے جواب ہے واقف وانا: جانے والا رموز: جمع رمز، اشارے، جمید، ا كلته بكم: مقدار يا تعداد. طافت گفتار: بول جال كى طافت. سليقه: اجهاطر يقه عُم انگيز: وْ كَهُ بَعْرا. انشك عِينا ب: بے چین آنسو، آساں گیر: آسان ہر جِهاجانے والا نِعرهٔ مستانہ نیر جوژنعرہ بھوٹ زباں: بے خوف بات كرنے والا ولي و يواند: شيد فَي / عاشق ول جُسنِ اوا: احِماطر يقدّ بيان جم يحن الإهم بات چيت كرنے والے. ماکل بہ کرم: مہریاتی کرنے ہر تیار . رہرو: مطنے والا ، سافر . جوہر قاتل: اہلیت/ کیافت ریھے والا انسان ،گل اسٹی کی اسے جیسی ، کیسر و، قدیم ہر ان کامشہور اور عظیم با دشاہ الحاق مراد کفر، عدا کے وجودے ا لکار خوگر : عادی پیغیمر : حضور اکرم بست گر : بت بنانے والے بمراتیم "حضرت ابراہیم جنھوں نے نمر و دکا بتخانه توژا پیرا باب. آزر: حضرت ایرانیم کے والد/ چچا، مراد بت تراش پیر: بیا، مراد آج کے مسلمان.

بجائے عکر انوں کو مجدہ کمنا یہ من مجھی ہے: تعنی دوات، مرتبہ ہے محبت وغیرہ مایئے رعنائی: خوبصورتی/نا زگی کی دولت، انتخار کا با حث ما زش انتخار کھر ہوہم کل بہار کا سوسم اللکہ صحوالی مراد آغاز اسلام کے مسلمان جوجبدومل میں بے ش تھے میلی کئی ایک کے تعلق رکھے والا جہد خلامی کر لیٹا سراد کی اور کوخد ابنا لیٹا۔ مقامی کرما کسی ایک/خاص جگه یا قوم تک مورود رکھنا جھیج کی بیدا ری: چھیج سلوپرے اُٹھ کر مجادت کرنے کی حالت طبع آزاد: مراد نوب ہے ہے نیاز مزاج قید رمضاں: روزوں کی بابندی آئین وفا کا ری: ساتھ مبھا نے، حق دوئی اواکرنے کا دستور جند ہو ہا ہم: ایک دوہرے کی شش محفل المجم : مرادستاروں کی گر دش کا فظام جواس مشش تائم ہے. یہ والت شیمن مرادوطن کی فکر آسودہ آرام کرنے والی جھی مولی جُرمن: غلے كا وَحِر السلاف: جمع سلف، برائے ورك، آبا واجداد مرفق جم الله اجھے ام والا قبرول كى تنجارت: مراروں کے طویوں کا ہر ہوں ہے مذرانے وصول کا جند وہر : مرادز مانہ جینوں ہے بساما: سجدے اعبادت كيا سيون في الله مراز يورا بين الرام ايما بم كيا موج الين من وروز بيان نيس. ماتھ یر ماتھ دھرے رہنا غفات ہے مگیا کی روزی کا اور اس اسلان مطابقوں کے لیے روز اور موسوں ے جنت میں خوبصورت عورتیں و بے جا ہے گی اور اور اس اور اور اسے جا اپنے والے اور اور میں میں اسلام اور اسلام اور عمل كرنے والا قصور: جمع قصر بحل (جنت ميں لمنے والے ) جائے ہے والا: مراداو چھ ممل كر كے حق دار بنے والا. جلوةً طُور : عند ا كا علوه جوحنفرت موى كوطور برنصيب مواجوي " : مراد حضرت موى كا ساعش ر يحصوالا. منفعت: فائده أيك جوماً: آپس ش الفاق ومحبت موما قبر قنه بندي: فرقه بري (جوآع بهت زوروں پر ہے ). وَا شَيْن: مراد وَ ات برادری کا تعصب. پنجینا: پھلنا بھولنا بنا رک: چھوڑنے والاجمل نہ کرنے والا آ تعین رسول پختار: مرادشربیت محمدی معیار: نسونی ساما : لین پیش نظر موما برشعار: طورطریقے ،اغیار: جمع غیر، لینی نجر مسلم قومیں بطر نے سلف : ہر انے ہز رکوں کے طورطریقے سوڑ: عشق کی حرارت ، ب**ایس**: کا ظام**ف آ**را: نماز کی خاطرصف بندی کرنے والے بروہ رکھنا کسی کے عیب ظاہر نہ کما بملیب بیٹیا : روٹن قوم، لمت اسلامیہ وا عظاقوم: ملت کے مدجی رہنما. پختہ خیا**ل**: اسلامی عقیدوں پر مضبوطی ہے قائم رہنے کی حالت بر**ق طبعی**: ا تقریر میں جلد اور کرنے والی کیفیت شعلہ مقا**ل** استفقاد/ تقریر میں مشق کی گری رو**ی بلال** \* احضرت بلا**ل** \* کا ساجذبهٔ عشق.فلسفه: مرادخالی با تین تی با تین تنگفین غزالی: مشهورفکسفی اور صوفی امام غزالی (۱۰۵۸ عسا الله عن كالمنتق حقيق الم منتقلق ورس مرثيه خوال : وكه كا اظهار كرف والى صاحب اوصاف حيارى المليح

A OF OF OF OF OF OF BUILD OF PROPERTY نصاري جمع نفر الى، عيرانى جمري إمام زندكي كرارن كي طور طريع يون تو سيد ..... يعن ہر ادری ور تبلے کے حوالے سے اپنی پیچان کرانے والے وہ تقریر: اِت کر کے وقت الوث: آلودگی، عیب ملاوٹ مراعات: ایک دومرے کا کاظر (جمل کے الصاف محتلاً موٹا ہے) شجر فطرت مزاج المرشت کا در احت، مرادمزان بنتا ك روحا زه بوق الا دراك: جس كي مظمت كوسجهنا عل في إبر كي ركب باطل: كفرى رك بشر : وه وزار جس \_ رك كوچيئر كركندا خون ثقالا جانا ب. آئينة جستى زيد كى كا آئيز. جو مر: آئينے کی چيک رقوت يا زوز با زوؤں کی طاقت، مراد جها دیا زیر کنا کی یا د. ذو **ت بن آسانی آ** را مطلی اور سستى كاشوق العلق حيدرى فقر حصرت على كائرا دنياوى لا لي بي ابنازى وولت عثاني مصرت عثانٌ کا سا مال وروات اورا یار کیا نسبت روحانی ہے کیجی کوئی روحانی تعلق نہیں ہے مسلمان ہو کر مینی اسلام پر بع راک طرح کار کے جا رک قرآن تا ان قرآن جوڑ کا کار نہ کرنے ) والا آگیل میں غضب ناك مراداي دوس ي الدوس في الدوس في ودرون عن خاميان/ فلعيان عاش كرن والدفط الوش: دوسروں کی خامیوں اربرائیوں کر پر دہ وہ محصولا۔ اور انٹریا کریا ستارے کی کی بلندی تلب سیم مراداسلای عِذَ بول ہے سرشا رول فِعْفُور قِدیم چین کے لِوٹا ہوں کا لفٹ سریر فخت کے میکٹر و، قدیم ایران کاعظیم بإدثاه خسر وبشيوه: طريقه، امداز گريزال بها مخه والا/ والله گفتار سرايا صرف با تين عما با تين . سرايا تحروا ر: مكمل طور برعملي عبد وجهد كرنے والے .گلتال به كتار: مراد دامن بچولوں ہے بھرا ہوا بھش: لكھا ہوا، - تحرير صفحة جستى: دنيا كى مثاب، دنيا. الجمع جمع جمع، ستارے. أفق قوم: قوم كا آسان، قوم. بت جندى: ہندوستانی نٹافت، تہذیب/لڑکیاں وغیرہ برہمن ہومان ہندوؤں کے مے طورطریقے احتیا رکرہا ب**ٹو تِ**یرِ واڑ: اً زُنے كا شوق مجي رئيسين: مرادوطن سے دور. بير طن : دل ميں برا خيال لانے والا/ والے جيديب اسوجوده طرز زندگی جو بورپ ہے متاثر ہے. بند: یا ہندی، زنجیر، قید جتم خاند: بنوں کا گھر، مندر. زحمت کش تنہائی: ا كيلے بن كى تكليف أنھانے والا. ما ديبه پيلا: جنگلوں ميں پھرنے والا جيا ب: بردہ. رُثّ: چبرہ گلہ مجور ظلم وَتَق کی شکارے ، بیدا و اظلم جمید تو احد مید دور، مغر لی تهذیب کا دور آتش زن: جلا دیے والا جرمن اینکے کا ڈھر . اليمن :محفوظ بْنِّي آ مُّك: مرادعد مديد دور، بني تهذيب ملَّتِ شمَّ رُسلٌ : مرادعنوراكرُم كي قوم شعله به ييرا أن: جس کا لہاس جل رہاہو، تی تہذیب میں فتا ہونے والی براتیم " کا ایمان :حضرت ایرائیم کی کی ایمانی قوت کہ وہُر ود کی آگ میں بیٹے گئے اور بھم عداوہ گلز اربن گئی! ندائے گلتال: گلز ارکی کا حالت/صورت رنگ چین: وطن/ملت كي صورت حال. ما في الم غ كي دكيه بحال كرنے والا، مسلمان بوكب استاره شاخيس بين حيكنے

والمهار والتصورال خواجه الي تركي وخالثا كم كوثها كرك والمحاض كالمعاض كالمعالم المعالم والمتحالات گلتاں: وطن کل بر انداز: چول برسانے والی ، اجھے جالات لانے والی شہدا بہتم مسبید، جنوں نے توم کے لیے جانوں کی قربا کی دی لا لی شرخی کر دول آسان عنائی شرخ بکلتا ہوا سورے کرے دنوں کے دُور مونے كى علامت ألى قانى آلون كو دوئل كرنے كافل بشن كى دنيا بھر جيدو: چل بانے والى. حَرّ ال ويده: أجيُّ على خُول عَلَى ورض كالهيده: مرجها إله وربا ليده الجهولا مواه بروما زه يطن حجن: باغ کی زئیں. پوشیدہ میں ہوتی برومندی سرسز ہونے/ پیل دیے کی حالت بھیروں صدیاں : مراد سيكزول برس و فيل ننتيجه . چمن بندي بإن كي ديكه بهال كر و وكن جنز الإتي عدول والي وكل كي لهاك بسر وامان: بلو كالتمناره فو و يوسف من من وقيام ونيا مسلمان كالي وطن كي هيئيت وكلتي بج. غير: سوائے. با تک ورا قاطے کی محتی کی آوا اور این اسلمان ملک امراد جغرا فیاتی عدیں أو لمت اسلامیہ بعث میں شریک کامتی عمیاں: ظاہر، روش بورش تا تار: اشارہ ہے پیکر خان کے حلے کی طرف ۔ چنگیرخال فنے السفیل اوراس کے بعد اور کے بعد اس کے بوتے بلاکوخان نے بغداد کور آر ان کی اسٹ سے ا بنت بجادی اور پھر ای خاع ان کے حکو ان ایجو تعودان نے محمل حد کے لعدا سال مقول کر کے اسلای حکومت کی دهاک بھا دی۔ دوسر مے مورع '' یا سبال سال کا اور کے اسا رہ ہے۔ شتی تن اسلام عصر اور نیا زماند بیا: قائم. بورش بلغاری: بیبویں صدی کے آغاز میں ترکون کی سیای توت کے زوال کے سبب بلقا کی ریاستوں نے ۱۹۱۳ء کی جنگ بنظیم سے پہلے کر کوں ہے جنگ کر کے بہت سے علاقوں پر قبطہ کر لیا تھا. بیدا رگی: بے ملی جهوژ کرهمل کی راه اختیا رکها .و**ل آزاری**: ول کود که پهنجیا با سامان : سبب مباعث بهرا سان : فر راهو ایسهیل : ا کھوڑ ہے کا ہنینا ما قرس: کھوڑ الاعدا: جمع عدو، وخمن اور چق: حق کی روشی، اسلام بنس : بھو تک مجفل جستی: دنیاجرا ر**ت**: گری بخش کاجذبه کوکب قسمت اسکا**ن**: مراددنیا کی قسمت کاستاره آورتو حید: غدا کی وحدت کی روشی. اِتمام بهمل مواجئل بو: خوشبو کی طرح. پر بیثال موجا: مراد دنیا بحر میں پھیل جا. غنچے میں قید جومًا: مرادم ف اپنے خاص علاقے/ ملک تک محدود رہنا . رخت مر دوش: کندھے ہر سامان رکھ کر بھمل تیا رک جوائے چنستان: باغ/ دنیا کی فضار تنک ماہیا تھوڑی دولت یا طاقت والا، کزور بخمہ موج اہروں کی آ وازیں. ہنگامیۂ طوفان: طوفان کا شور (وی کچیل جانے والی بات استعاروں میں ) **بوت عشق**: عند ااور رسول ہے محبت کی طاقت ما لا : مراد بلند مرتبہ اسم محمد : حضور اکرم کا ما مهارک. میر پھول: مراد حضور اکرم ترتُّم: چپجهاناتبنتم :متحرانا، کِعلناجْم: صراحی (شراب کی ) برزم تو حید : مرادعدا کی وعدت کا چه جا استاوه: ایستا ده، کعز اموا، برقر اراسی مام : محمّی جن کے طفیل بیکا نتات و جود میں آئی نبطی جستی : کا نتات کی رگ بیش

آماده المراحث من المراحة المراح في كالمراحة والمراحي أحداد البياز أل والرئوج الأم المراحب كالمالوج مراد هر جكه، بوري دنيا ميل البريك : رجى دنيا تك رفعت سئان : عظمت اور يو مل كي بلندي. "رفعنا لك ذکرک'' قرآن کی ایک آیت کا کٹرا، منهم نے (استیٹیر) تیری فوش کی خاطر تیرانا مہلند کر دیا ہے' بمروم چينم: آكوكي يَعلى بكالى ونيا سياه فام لوكون أحيفيون كائلك بشهدا بالله والى ونيا اشاره ب ملك عبشه ك طرف، جہاں مسلمان مکر ہے جرت کر کے مینچے پھر وہ مہاجر مدینہ پیچنج کر صفوار اکرم کے ساتھ جہادوں میں شريك بوئ براي ميرز سورج كي حرارت (عشه شدي كري والائلك ). مير ورده: بإلى بوقي. ملالي وثيا: مراد مِلا لى نشان/ مَصِنْدُ بِهِ والا ، مسلمانوں كا مُلك. بلا في ونيا استارہ جِمِيثِي غلام، حضرت بلا في كا طراف. تبیش اند وز رج بے اور بے میں رہے والی جفتورے میں خاہ مجت کے سبب ا بخوط زن اور کا گانے والی آگھ کا تا را: مرادآ کین فتان کے اعدر چکا اوال کے نقط میر فرحال شمشیل تلوار ورویش تک راند افار نقیرانه زندگی کر ار نے والا. جرائی پوری دیا پر چھاجانے والی ماغلی اللہ: الله کے سواجو کھے جو پیکا کات وغیر ہ لوح وللم يعي خودائي ورسادي كالنات كي تفدير كالير على من ب

اُس کے لیے دوسروں کی خاطر خود کو پھلائا (قبرا فی دینا، کام آئی) شراب کے نشے کی طرح تھا اورخود کو خودخرضی اور مفادیری ہے ڈوررکھنا ای طرح تھا۔ حمر الح صراحی شرب المٹا کرخالی ہوجاتی ہے۔

تو خنع (سوم بق) کا بورا در محت ہے اور مخطے میں تیری جڑیں کھیلی ہیں۔ تیرے فکر/ خیالات کا

را رہے/ روشیٰ، انجا م کوجلانے والا بینی انجام ہے بے ہرواہے۔

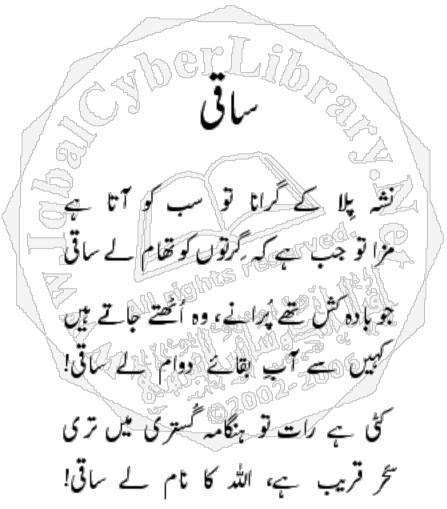

ساقی: مرادتوم کے رہنمار مصلحین بشد: مرادشراب گرتوں کوتھام لیما: جوگر دے ہیں انھیں سنجالنا، پہنیوں ے انگان با وہ کش : شراب بینے والے . آئے جاتے ہیں : اس دنیا ہے جا دے ہیں . آب بقائے دوام : ہیئے ہیئے کی ذکر کی کا بالی ، آب حیات . ہنگامہ گستری ہیں : فتزوفساد پھیلا نے میں بھر : میج ، اوجھ دن ، اللہ کا مام لے نخد اکویا دکر جاگ اور توم کی سی طور پر اصلاح کر .

poetrygąlaxy.blogspot.com تعلیم اور اس کے نتائج الضين يرشعرِ مُلَا عربي) خوش او بی ہم بھی جوانوں کی ترقی ہے گھ کب خدال سے کل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ بم يمجهة شيخ كر الأين كل فرافت تعليم ميا جري كه جل آية كا إلحاد جهي ساتھ الكريس يروين كي شرين الأعوالي جلوه مما لے کے آئی ہے مگر میشہ فرہاد بھی ساتھ · بخم دیگر بکف آریم و بکاریم زنو كانچه كشتيم ز څلت نتوال كرد درو"

ہوئے ہونٹ قبرا فیت: خوضمالی، بے نکری کیا خبرتھی: معلوم نہ تھا، لھا واحدا کے وجودے اٹکار بر ویز: ایر ان قدیم کا با دشاہ فسر ویر ویز بشیر میں: پرویز کی کنیز اور فر ہاد کی محبوبہ جلوہ ٹما: مرادرونق کا باعث بیعث قر ہاو: فر ہاد کا بیشرمراداسلاک تعلیمات کونتصان پہنچانے والا رتجان .

ہوں ہم ایک اُوریج حاصل کر کے اے مشاعرے سے یوئیں کیونکہ ہم نے جو پچھ بویا تھا نثر مندگی کے مارے اے کا ہے قبیں سکتے۔



''گداے گوشہ نشینی تو حافظا مخروش'' '''بَلِيرِ بادهُ صافی، ببائك چنگ بنول'' المشريب بر ابير و وزير و فلطال هو ا کا کے تورو دے سنگ ہوئی سے دیشہ ہون بیا از این این اگر اس کے الراج المال المالة المراجرة د بحل نور تجنی س<del>ت رائے ا</del>نور شاہ چو تُربِ او طلبی در صفاے نیت کوش''

تر ب: باس/ قریب بیضنی حالت، ہم نتینی سلطان: با دشاہ، بھر ان تمیز: فرق بھوم: رمایا، غلام بھٹا: ختم بودا بھا لی خالت گراگر: نقیر، مراد غلام، بھروش: ساتھ بیضنے والا بخواجہ بریتی: آتا کی پوجا بخرض: ستھد جود اگر، جب. رضائے حاکم: تکر ان/ آتا کی خوشن دی خطاب: کسی خاص وحف ہر دیا گیا با مستھب ہرست: مہدے/ مرجے کا بحوکا یا بچا دی قوم فروش: قوم کو بینے والا، غداد، پُرائے طرق میں کر انے اور وشن کر انے اور کی تو میں کر انے اور کی تو میں کر ان کر ان کا کر ان کا کہ کا بھول یا بچا دی تو میں انداز قرائوں کی آتا ہر تی کے طور طریقے ۔ منظ اصول: عدید طریقے / انداز قرائوں موجی بچار، آغوش: کور زیر آسال: دنیا میں بیول: اس طریقے ہے جروش: شوں جی بچار مائل: تیاں آبادہ بھم اللہ: شروع کردے اللہ کا امر کر شریک نشا فی ہوئی: حص اور لا کی کا پھر۔ اللہ کا امر کے کر شریک نشا فی ہوئی: حص اور لا لی کا پھر۔ اللہ کا امر کے کر شریک نشا فی ہوئی: حس اور لا کی کا پھر۔ اللہ کا اللہ بین حافظ میں مرشد شیرا (زار حافظ نیرازی، نام میں لقب خمی اللہ بین، حافظ میں ان کے مشہور شاعر جوش میں اور ان کے مشہور شاعر

**١٥٥ أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا** 

ا۔ آتا کی مرضی ورفدا مجن پر کل ور یون دنگیار قبامان السی مرح کی زید کی گزار

۳۔ مند میں ہزاروں فتم کی آتی کہے کو ہیں لیکن مونٹ بُپ ہیں۔(حافظ کا شعر ہے۔ پہلام می یوں ہے

شدآ کلدالل نظر برکما ده کی رکاند)

٣- اے مافظاتو ایک کوشر تشین فقیر ہے ( فواہ کو اہ ) شور نہ کیا (پہلام ع) رموز مصلحت ہلک خسر وان دانند )

ا کے اعظاموال کوچہ میں تعلیم سے جو اوادہ اور نہ کیا (پہلا میم م) دسور سنجت میں اسروان وائند

مسيح معرب الأطرع بب ملا حظه بواين على شائع شده (يوان حا فظ الرقبا م متند نسخية ا

۳۔ صاف قبری برب کے اور آلج کی آواز ڈھول کی تقاب پر اپنی اور کی تقاب کے مل کر کے دراے کر مصر معظم دور کی ہے۔

کہ ڈوال) (ریم می کا کا افتاد کا ہے) کا انتخابات کا انتخابات کا انتخابات کا انتخابات کا انتخابات کا انتخابات کا

۵۔ بارشاہ کی روٹن رہا ہے اور وہ اور کی کے لور پوٹ نے کی مکہ ہے۔ سوائر ٹو اس کی ہمنٹی کا خواہشند ہے تو پھر اپن میت صاف ریکھے کی کوشش کر ( علاق مور سے تدویمے ) یا دشاہ کو تھا اکا سائیڈ کا طل اللہ ) کہاجا تا تھا۔

برود از يران الله المالية نی کے شرای لاکہ گوں سے کدہ بہار ہے عے برام کا فن تو ذرا پیام تو زندہ وہی ہے کام پھیجس کونہیں قرار ہے بھرتی ہے واربوں میں کیا وخر خوش خرام ایر الم المال المرة مرفزار سے وج شرائي الله المنظم ال یت و باند کر کے طے تھیتوں کو جا پلاتی ہے شاعرِ دل نواز بھی بات اگر کیے کھری ہوتی ہے اُس کے فیض سے مزرع زندگی ہری شان خلیل ہوتی ہے اُس کے کلام سے عیاں کرتی ہے اُس کی قوم جب اپنا شِعار آزری اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے خون جگر سے تربیت یاتی ہے جو سخنوری گلشنِ دہر میں اگر جوئے ئے تنحن نہ ہو پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو

وَمِهُ مِودِهُ أَرْ يَلُ فَتُحُولُوا مِنَا وَيُعَالِمُ اللَّهِ وَلَذِي اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَال رنگ کی مست ہے خرام: شراب کی مسی میں جھوتی حال فرار: تفہراؤ، سکون ۔وُکٹر خوش خرام ایر: یا دل کی نخروں کے ساتھ طنے والی بنی (مدی) عشق یا زمان اٹھکیلیاں ،محبت کے تکھیل میزود کھاس بمر غز ارجہاں جانور ج تے ہیں، زیارہ کھان والی جکرام کدہ تھوب خانہ کیسے وہلند کھانی اور اوٹی جگہیں سطے کمیا: رائے ہے گز ما بدل نواز روست جودل کوشلی دیتا ہے۔ کھری: کچی، لکی لیکن بغیر بھی ۔ کاکوہ پہنچانے کی حالت مزرع معیق بری سربز شان خلیل دوست یعن حضرت ایرانیم خلیل الکوکا بها دمدیه همهوں نے بحقار پر فرود میں دیکھیے۔ تو ژو ڈالے بھے کلام: شاعری شعار: حلوط بیند. آزری: برجہ طافے کا کمل، لیمن مخلف اُس وَفَر قَدْ بِرِيَّ عَلَا قَا تَى تَعِيبُ وَوَلِتِ وَغِيرُهُ كِي بِتِ بِنَا أَسْخِهُ: وَهَ كاغذ جس بر طبيب ويض كے ليے روائي جوايا كنا بے زندگي دوائم جيڪ هيئے کي زندگي خوان جگر سے آبيت بايا : مراد يج جذبول اور بحد

منت اوراکس کے ملسی جانے والی بنجوری شامری کشن و ہر انائے کا یائے، دنیا جو کے منتخ ن شامری کی تمراب كي مدى وليخي المتصد شاعري. **6**2002-2006

(191r) هنگاهه در دامن شخر کر جالی کے خاموشی سفر دیتی ہے ہر چیز اپنی زندگانی کا ثبوت چچہاتے ہیں پرندے یا کے پیغام حیات باندھتے ہیں پھول بھی گلشن میں احرام حیات مسلم خوابیده أٹھ، ہنگامہ آرا تُو تجھی ہو وہ چیک اُٹھا اُفَق، گرم تقاضا تُو بھی ہو وسعتِ عالم میں رہ پیا ہو مثل آفتاب دامن گردُوں سے ناپیدا ہوں میہ داغ سحاب تھینچ کر خنجر کرن کا، پھر ہو سرگرم ستیز پھر سکھا تاریکی باطل کو آدابِ گریز

## poetrygałaży.blogspotycom



ہنگامہ ور وامن: مراوز مرکی کی رون اور چہل پہل بھڑ لی جستی: کا کات کا پڑاؤہ ونیا بسفر کر جانا: شم ہو جانا۔
محفل قد رت: بیخی و نیا۔ اِحرام: وہ آن سلا کپڑا اجوحاجی جے سوقع پر با مدھتے ہیں جنوابیدہ: سویا ہوا ہمل اورجد وجہد ہے۔ اُٹھا افق: آسان (سورج نَظے ہے) روش ہوگی گرم تقاضا: مل ورجد وجہد میں مصروف وسعت عالم: و نیا کا پھیلاؤہ بوری و نیا رہ بیا: راستہ چانہ اور نیا گلا ہونا: من جانا روائی سیالاؤہ بوری و نیا رہ بیا: راستہ چانہ استرکرنے والا بھیلاؤہ بوری و نیا رہ بیا: مورج وجہد میں مصروف وسعت عالم: و نیا کا پھیلاؤہ بوری و نیا رہ بیا: مورج وجہد میں مصروف وسعت عالم: و نیا کا پھیلاؤہ بوری و نیا رہ بیا: مورج وجہد میں مصروف وسعت عالم: و نیا کہ بھیلاؤہ بوری و نیا رہ بیا: مورج و کی طرح، ما واسلاک تعلیمات مرگر م سینے تا جہاد میں استرکنا والی کا وجہا، محمد و فی ایستہ کی اور اسلام کی تا رہ کی تھی ہوا ہوں کہ مراوا سلاک تعلیمات مرگر م سینے : جہاد میں مصروف آ واپ گرین : بیا گرین : بیان مورج کی مورد سینے مراوا لور اسلام کی ویو کھی استرکنا ہو کہ کھی والے کون و مکال کا وا زمشم : و نیا کے دل کا چھیا ہوا ہیں بھی مسلمان جس کا کا م اسلام کی روشی پھیلانا ہون کا ہون کی امراد میں والے کون و مکال کا وا زمشم : و نیا کے دل کا چھیا ہوا ہیں بھی مسلمان جس کا کا م اسلام کی روشی پھیلانا ہو نیا ہو و نیا کہ مورد فیا ہر ہو، ایر کھل .

رب! دل ملم كو وه زنده تمنا دي جو قلب کو گرما دے، جو زوح کو رقبا دے مجر وادی فاراں کے ہرفرے کو چکا دے بجر موق تقاضا ولينه بجر ذوق تقاضا ولي مروع المالية المرابعة د یکھا ہے جو کھے میں نے اوروں کو بھی دھلا دے بھٹکے ہوئے آہُو کو پھر سُوئے حرم لے چل اس شیر کے نخوگر کو پھر وسعت صحرا دے پیدا دل وریاں میں پھر شورش محشر کر اس محمل خالی کو پھر شاہدِ کیلا دے اس دور کی خلمت میں ہر قلب پر بیثاں کو وہ داغ محبت دے جو جاند کو شرما دے رفعت میں مقاصد کو ہدوش ٹرتیا کر خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے

### poetrygałaxy\_błogspot.com

سینوں میں اُجالا کی دل صورت مینا دے احسان عنایہ کا اُتار کا میں اندیشہ فردا کے امروز کی شورش میں اندیشہ فردا کے میں اندیشہ فردا کی میں اندیشہ فردا کی میں بلیل بالال ہوں اِک اُجڑے کلتاں کا میں اُتی کو داتا دے ا

وُعا: الله م حضور التاروز والسنة إزار وتعنا عمل مرآ ماده ر تصوالي آرزو تلب كوكر ماما : ول مي جوش وولوله يداكما واوي فالوال ووهواوي جول اللهم كالفار بواتها فيار الماري اليكريا ووي فالوال المدكر اليكريما وي **شو ق تما**شا در <u>کھنے کینی اسلام کی تجابوں کو در کھنے</u> کی خوا تھٹی۔ **دوق ت**اشا ہے اُن جلوں کی طلب/ خوا ہمٹن، جس طرح معرت موی نے عد الصراس کا نقاضا کی تفاق کی ہے گا تا دیکھے ہے جفیب، بھیرت ہے ماری ويد و بينا: ديجينه والي آكل بصيرت. أورول كوروسون توم كو. بينه كا جوا آجو: راسته بحولا موامرن، مراد مسلمان جواسلام کی راہ ہے ہٹ گیا ہے بھو سے حرم : کعبہ کی طرف مینی اسلام کی طرف بٹیر کا حوکر : مراد جغرافیا تی حدوں میں محدود رہنے کا عادی۔ وسعت صحرا : ریکتان کا سانچمیلا وُ، بوری دنیا میں پھیلنا د ل وہرا ں : عصقِ اسلام کے جذبوں سے خالی دل بھورش محشر: قیامت کا سا ہنگامہ، مراد زبر دست جوش وولولہ جملِ خالی: حضور اکرم کے عشق ہے خالی دل بشاہدِ لیلا : ایعیٰ صنور اکرم کی محبت بھلت : اندھر ا، ہر ائیاں ،خرابیاں ،قلب سر بیٹاں : ککرمند دل واغ محبت: مین موت کی روشی جو جاند کوشر ما دے: جس کے آگے جاند کی روشی پھیکی یڑ جا ے۔ رقعت: بلندی. چندوشِ شریا: مراد ستاروں کی بلندی کے برابر . خوددا رئی ساحل: سمنارے کی ک غيرت، جوبا في كے چھیڑے سركزيمي اپني جگر برقر ار رہتا ہے.آ زا وي وربايا: جم طرح دريايا سندر كابا في حدهر عاِمِهَا ہے زخ موڑ لیمًا ہے. بےلوث: آلودگی (غرض، رص وغیرہ) سے باک. بیمیا ک صدافت: ہرطرح کے خوف ہے باک سیائی صورت: مائند، طرح بیٹا: شراب کی سرامی آتا راجع اثر ، علامتیں ما سروز: آج، حال کا زبانہ بھورش: ہنگامہ انٹریشہ مفروا: آنے والے کل/مستقبل کی گکر بلیل بالان: فریا دکرتی ہوتی بلیل، شاعر لیعنی علامه اقبال **اُجراً گلستان**: مراد هندوستان جوانگریزون کی غلای کا شکارتھا، دا تا انتخی، عطا کرنے والا،

ر لکھنے کی فر مائش کے جواب یہ شالامار میں اک برگ زراد کہتا تھا مي وه موم كل جس كا رازدار أبول مين و المال کری کے کو زاران جن المحاك شاخ كشين كى يادكار بنول ميس ورا سے کیے نے بیاب کر دیا دل کو چن میں آ کے سرایا غیم بہار ہُوں میں خزاں میں مجھ کو زُلاتی ہے یادِ نصل بہار خوشی ہو عید کی کیونکر کہ سوگوار ہُوں میں اُحارُ ہو گئے عہد کہن کے میخانے گزشته بادہ برستوں کی یادگار ہُوں میں پیام عیش و منزت ہمیں سُنا تا ہے ہلاکِ عید ہاری ہنسی اُڑاتا

شَلِوْ لِهِ مِن الْهِ مِن الرَّقِي فِي خَرِيدُ إِلِيَّا وَثَارِي الإِلَّ مِنْ الْجَالِ لِيَّ مِنْ الْمِن الْم بھی ہر سال موم بہار میں بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ ہر گے ڈروز پیلا لیعنی مرجھایا ہوا بھا موسم کل : موسم بہا ر ڈائر ان: جمع ذائر، زیادت کرنے والے بھین: کونسلار یا دگار: نظا کی بیتا ہے: بے چین، بے قرار سرایا: بورے طور پر غیم بھا در سکنانوں کے عروج ور کی کا زمانہ کو دینے کا دیکھ تران مراد سکنانوں کا زوال فصل يهار: يعنى مسلمانوں كاعرون ويولوار: غم زده أجاڑ: ويران عبد كنهن بيانا بعن تر في وعرون كا زمانه ہے خانے: شراب خانے براد اسلای ادارے گزشتہ یا وہ پرست: ماض کے شیدائیات اسلام، ہلال عید: مہل شوال کا جاید جینے و کیے کہ اگلے دن عیدالفطر منائی جاتی ہے۔ نوٹ: اگست،۱۹۱۵ علی رسالہ ذوالفر میں ہوا ہوں (یولی) کے ایڈیٹر مولوی فطام الدین صبین فطامی نے علامہ ے عید ہر جاد شعر کہنے ورقع است کی علا مہ کو تر کول کی دیوں جاتی ہر ہرد او کہ تھا۔ انھوں نے اس توالے۔ یہ تھم لکھ دی جوان اکست کے وسال میں شاکع ہو گ 02002-2006

باٹر کی جوطر اہلس کی جنگ میں غازیوں کو بانی بلاتی ہوئی شہیر ہوئی 1911 فاطمه! تع آزو ذره دروه بري في الماسي المعاوية الوروران الأي قلب مي تقي عَارِيانِ دِينِ كَي سَقَائِي رُى قست مِين تقى یہ جہاد اللہ کے رہتے میں بے نتیج و سِیر ہے جسارت افریں شوق شہادت کس قدر یه کلی بھی اس گلتان خزاں منظر میں تھی اليي چنگاري بھي يا رب، ايني خاڪشر ميں تھي! اینے صحرا میں بہت آہو ابھی یوشیدہ ہیں بجلیاں برہے ہُوئے ہا دل میں بھی خوابیدہ ہیں! فاطمہ! گوشبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے نغمہُ عشرت بھی اینے نالہُ ماتم میں ہے

## poetrygąlakytbłogspotzcom

ؤراہ فراہ زندگی کے موز سے کبرین ہے جو كوني بنگامه تيري تربيت غاموش ميں کی رہی ہے ایک قوم تازہ اس انفوش میں مِنجر بُول كرچه أن كي وسعت مقصد سے ميں الزیش و بھتا ہوں ان کی اس طقہ ہے میں المان الم كا نقائع أسال مي ي ظهور المانان سام ہے جن کی توج تور جو ابھی اجر کے میں کاسے مات اواج کے جن کی ضو نا آشا ہے تید من و شام سے جن کی تابانی میں اندازِ گہن بھی، نو بھی ہے اور تیرے کوکبِ تقدیر کا پرتو بھی ہے

اً مت مرحوم: وہ اُمت جس پر اللہ کی رحت ہوئی ہو، لمت اسلامیہ بعثت خاک: مرادہم بمعصوم: گا ہوں ہے باک۔ حور صحوائی: عرب لاکی ہونے کے سبب ریکتائی حور کہا۔ خا زیان: جمع خازی، باطل کے خلاف جہاد کرنے والے بستھائی: بائی بلانے کا ممل ۔ ہے تی وہیر: گوار اور ڈھال یعنی جنگی ہتھیا روں کے بغیر جسارت افرین : رکیری پیدا کرنے والا بشہادت: اللہ کی راہ میں جان دینا جس قدر: یعنی بہت زیا دہ گلستان خرااں منظر: مراد اُجڑی ہوئی یا زوال کی ماری قوم ۔ خاکمتر: راکھ لیعنی ماضی کے جابدوں کی موجودہ نسل جو ایسے منظر: مراد اُجڑی ہوئی یا زوال کی ماری قوم ، خاکمتر: راکھ لیعنی ماضی کے جابدوں کی موجودہ نسل جو ایسے جذبے سے خالی ہے جسموا: مراد قوم ، ملت آ ہو: ہرن، جابد ، بجلیاں : جمع کی مراد جہاد کے جذبے ، ہرسے ہوئے یا ول: مراد ہانی کے خابدوں کی موجود ہیں ۔ گو

المهورة أنهما نشال المهام مولها بمنوال أم الثولة وبأن بي بيد كالموم واليه والمراج المعام 44 میں روما ، رقع : ما چہ تھر یک بنتا ط انگیز : مر ادخوشیوں مسرتوں ہے بھر ا ہو ارزید کی کا سوڑ: زندگی کی حرارت آ ا گری لبرین بهرا بود. بنگامه رونق، چهل مکل بُریت قبر، مزار قوم تا ژه نزی توم، نزنسل و سعت مقصد ارادے یا غرض کا بھیلاؤ آخر بیش نہدائش مولا رہ ، وجود میں آنا مرفقہ: آجام گاہ، قبر باز والمجم : ع ع ستارے، یعنی روش دل مسلمان فضائے آساں: مراد دنیا. ویدہ: آکی ایک میل ما محرم: باورتف، بخبر. موت نور روشی کی بر مظلمت خاند امام زمان کا تا ریک کر، اس دور کی تا ریکی خور روشی تا با فی: چيک اندا اي کهن ميرا کے طورطريقے بوت في کو کب نقدري مقدر کا ستارہ . بر تُون روشي ، مکن All rights reserved. 02002-2006



دامن سے مرے موتیوں کو مچن نہیں سکتا بين مُرِيْ لُوارِينَ الْأَفَارِ، فَضَافِ اللَّهِ أكتے بيں تنہ ساية كل خاره غضب ہے رہتی ہے سما خکس بیار کی ت ول طالب نظارہ ہے، محروم نظر آ ول سود الري فرياد الانتهام زيدان عبد المساد و المالية الما میں کریے کردوں ہوں گلتاں کی زباں میں نادانی ہے یہ بگردِ زمیں طوف قمر کا سمجھا ہے کہ درماں ہے وہاں داغ جگر کا بنیاد ہے کاشانۂ عالم کی ہُوا پر فریاد کی تصور ہے قرطاسِ فضا پر

عقبتم: (شبنم) رات کیاری، وس میشر: حاصل جو بن کے مٹے: جومروج اوجود با کرفتا کا شکار ہو گئے. ڈہرہ: ایک میّا دے کا م رقاصة للک ، مُلک: فرشتہ ، کشور ول کش: بہت پیادائملک ، بہت پیاری دنیا قمر:

جائد. چیشتان اباغ آه و فغال: روما، واویلا کرما، فریا دکرما صباناتیج کی خوشکوار بواروا ب او ہاں. پلیٹ جامانا واکیس چلے جاما، لوٹ جاما، خاطر: واسطے، لیے ، چین افر وڑ اباغ کو روش کرنے والی بخصا: جھوما، شعلیہ ہے

مونه بالكالولوكوني فيمرش يشخب بسطالية فول وعلما : وَعاندهِ عَالِرُ لَهُم كُوا جِيرَيُّ فِولسوين الرِّي آوازي چھانے والے برندے کرفیار کیزے ہوئے، تیدیش فضیب ہے: دکھ کی بات ہے۔ توسایہ کال: بھول کے رائے تھے. خار: کا نٹابر کس بیار بڑئس کی جھول کو اس کی آگھ گی تا تھی کی بنا پر محبوب کی نشلی اور شریلی آ کھے تشید دی جاتی ہے۔ بی کیفیٹ کی جاری آنھوں کی موڈی ہے جس کی بنا پر ترکس جاری اربراس کا يجول برت ميل طالب ما تكتير والمنحوالا، خواجشند مجروم نظر: ثقاه م ماري/ خالي ول موخند كرمي فريا و: د ہاتی کی گری کے جلے ہوئے دل والا جمشا و سر و کی تئم کا ایک در دست جس کے ہے گیل، چھو کے اور مولے ہوتے ہیں۔ یہ بیٹ سر بزرہتا ہے فرندا نی تلدی، مرادز تکن میں اُرگاہوا جو تکرے بل تین سکتا یا م کو: بظاہر. شرراً ہ: آہ کی چنگاری کریئے گردوں آسان کاروا کر وڑیں : زمین کے اردگر در طوف چکر لگا اردرماں: علاج وافي حكر حال كا زخم بمرادوه واخ جو حائد على نظر أنا بجه كاشانة عالم: دنيا كالخل يتني دنيا بهوا يربنيا و موما مضبوط ندمونا، جي ويت بهي كرسكنا بي برطام كاغذ بسخية **6**2002-2006

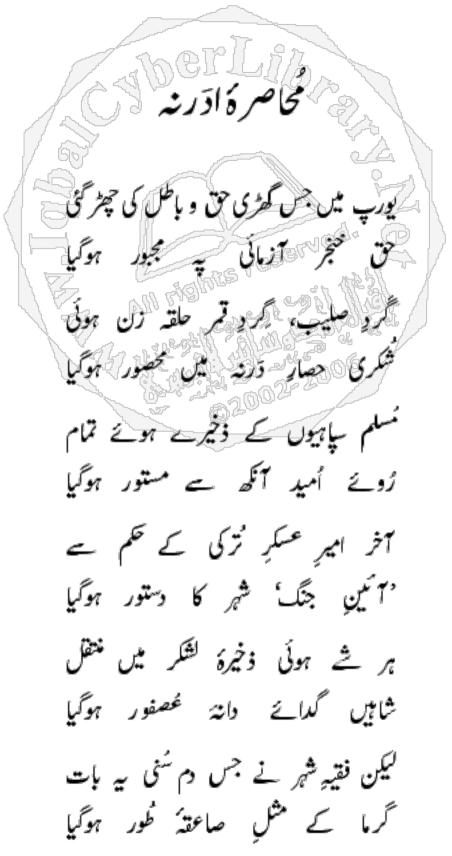

نول تا برور و نصاری کا ال دی معال شدا کے مجبور ہوگیا مدا کے مجبور ہوگیا

محاصرہ برطر ف کھیرے میں لیے کا اُس اور پر کا ایڈریا کو آیا و مقطفیا کا تعج کے پہلے ہر کی کابایۃ تخت تھا۔ مفروری ۱۹۱۳ کو بلغاریہ نے محاصرہ کیا اور ان کا اور کا اور ان کو فنج کر کیا جولا کی ۱۹۱۳ء میں الور یا شانے اے پھر فتح کرلیا. اس موقع کر بیرا نیوں کے مرامان کے بلسلے بیں جو واقعہ پیش آیا، وہ اس تھم کا موضوع ہے جن وباطل کی چیشرنا: اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہونا جیٹر آ زمائی: مراد ہتھیا را تھانے اور چلانے کی حالت گر و: مَنْی صلیب: سولی ،مرادعیسائی ندیب/عیسائی نوج برگر وقمر: جاید یعنی اسلام کے إروگر د جلقه زن ہونا: گھیر لیما بشکری: مراد شکری باشا (پیدائش ہمقام روم ۱۸۵۶) نامد انی فوجی تھے۔۱۸۸۵ء میں مر ک نوج میں بطور لیفشینزے مقر ر موے کے جنگ بلقان میں بڑی بہا دری دکھائی۔ ماری ۱۹۱۳ء کی جنگ میں ہے گرفتار ہوئے کیکن بعد میں دوطر فد سعامہ ہے کی بنا ہر رہا ہو گئے . حصار: قلعہ محصور: گھیرے میں لیا گیا. ذخیر ے: لیحن بتھیاروں کے ذخیرے/سٹاک بتمام ہونا : ختم ہونا ، رُوسے آمید: اُسیدکا چرہ مستور: چھیا مو الأمير عسكر: نو حي مردان سيه سالا ر. آه تعين جنگ: جنگ) دستون مارشل لا دستور : قانون. ذخير وَالشكر : نوج کا سامان رسد بختل ہونا : ایک جگہ ہے دوسری جگہ پہنچایا جانا بٹا ہیں : باز کی تشم کامشہور پریندہ، مراد ترکوں کی فوج گذائے والت عصفور: جوہا کے دانے کی بھیک مانگنے والا، یعنی بلقانیوں سے عکہ وغیرہ مانگنے والا/والی فقیہ: شرعی مسکوں کا عالِم بگر ما ہے: خصہ کھا کر،طیش میں آ کر. صائقتۂ طُور: طُور کی بھی. ذیمی : مسلمان حکومت کوجز میر ( محکس ) دیے والا غیرمسلم پیچھو تی نہ کھی : ہا تھ تک نہ لگاتی تھی۔

غلام قا در رُسيله فد ظالم، بفنا جو، كينه يرور تكاليس شاہ ميوري كى منعيس نوك خبر ويا الدراء المراال م كريا بھلا تغمیل ای فرمان فیرت ٹش کی ممکن تھی! شہنشاہی حرم کی نازنینانِ سمن بر ہے بنایا آہ! سامانِ طرّب بیدرد نے اُن کو نہاں تھا نحسن جن کا چیٹم مہر و ماہ و اُختر ہے لرزتے تھے دل نازک، قدم مجبورِ جنبش تھے رواں دریائے خوں شہرادیوں کے دیدہُ تر سے یونهی کیچھ در تک محو نظر استکھیں رہیں اُس کی کِیا گھبرا کے پھر آزاد سرکو بارِ مِغفر سے

## poethywituwy hijogspot.com

سبق الموز تابانی ہوں الجم جس کے جوہر سے رکھا جنجر کو آگے اور پھر پھے موج کر کیٹا لقاضاً کر ری تھی نیند گویا چیم احر ہے بجھائے خواب کے یانی نے افکر اُس کی اسکھوں کے نظر شرما کی ظام کی درو انگیز منظر ہے مرا مُسند بيه سوجانا بناوث تقل تكلف تقا کہ غفلت دُور ہے شانِ صف آرایانِ لشکر سے یہ مقصد تھا مرا اس ہے، کوئی تیمور کی بیٹی مجھے عافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے مگر یہ راز آخر تھل گیا سارے زمانے پر حِمِیت نام ہے جس کا، گئی تیمور کے گھر سے

غلام قا ور ٹامیلہ: نواب نجیب الدولہ کا بھنا، جس نے مرہٹوں کے خلاف احد شاہ ہدائی کو دعوت دی اور دونوں نے پانی بہت میں مرہٹوں کو محکست دی۔ اے اے میں شاہ عالم تا کی نے مرہٹوں سے فی کر ڈبیلوں برحملہ کیا اور

العلاء على ساہ عام نا فی معرضوں ہے کہ فرونیٹوں نر معکد کیا اور العلام الع

التيكي وأنكريت وي او والنها وكالنها وكالمورقيان) و مع توجة في وقال در المي واقت آلام الي كالتما والمي وبغ الم منظم ويركها تھا۔موقع لمنے ہر قا در نے شاہ مالم کی اسمبیں لکلوا کر اس ہے اٹھام کیا۔ (وفات ۸۸ ۱۷۸ء). جھا جو: مختلف طريقوں بهانوں ے تلے كرنے والا كيند مړور: دل ميں دشني ركھے والا بشاءِ تيمور: مرادشاہ عالم تا تي الل حرم: مِر اذك كي شاي بيجيات بيم المعلم في ها في والا أنا المحشر كتواجف كي نتا نيان بيميل عمل مين لا 1، ما نتا. غيرت كش: شرم وحيا كا كلافيا في والا بشيئشا اي حرم: إرشاه كي جيمات الاز فيا ن احم الزنين، خوبصورت اورما زك عورتيل جمن مرجيجيل كاساسفيد بورما زك جهم ريحهوالي سامان طرب مغوش كافر ركيبه جهال بجهيا يوامير: سوري اخر: ستاره مجيور جنبش: بلي ين احيز بي بيريس روان: جاري، بهروال وريا مي خون: مرادخون کے آنے شنم اویاں: جمع شغرادی و بادشاہ کی بیٹیال وید ہُر امراد روتی آئیوں جونظر: دیکھنے میں معروف بار: بوها معفر الولكا كرونت مرج بيناجا حالالويكا أول . في تلواد جاكستال: جان لين

والى آتش نشال: آك كهير في والى سيق المولا ناواني جل كاستن إو صدر سيمنه والما الجم جن جم،

ستارے جوہر تلوال چیک (وروری چیم احمر (خسر میں یا آجا گئے کا صدے سر ف آ کے فوا ب کا

يانى: مراد نيند ، افكر: يدكا رئامر والمتحول كائر في ورواكي ول كودك ينيان في والا منظر فلا ره تيورى

حرم: مغليه بيمات، ملكائين، فغراليان. مقلة أن الهيب، فعمت وسند شاع كالأن الخت. منا وف: يونهي

وکھانے کا طریقہ، ٹکلف صف آ رائیان : صف آرائی جو نوج کا او بی کے لیے تر تیب سے کھڑے ہونا ۔ تیمور

کی بیٹی: مراد مغلیہ فائدان کی عورت ،مغلیہ فائد ان کا سلسان نب حیور (۱۳۳۷ عـ ۱۳۰۵ء) ہے جا ملتا ہے۔

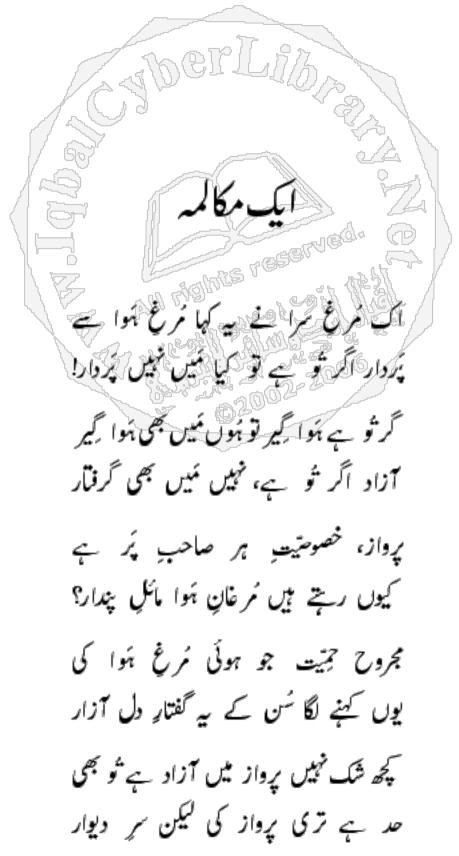

#### poetrygáloxy.blógspot.com



مكالمه: آپس من بات چين بُم عِ سران بالتو پريده بُم عِ از آزاد اور فضا من اُژنے والا پريده ، پر دار: پرون والا جهوا گير: مراد مواش اُژنے والا جمعنوصيت : خاص بات .صاحب پر: پرون والا .ما كل پيندار: مراد غرور كا مارا موا. مجروح: زخى . گفتار: بات ، با تين .ول آزار: دل كو د كه ديے والى .سر و يوار: ديوارتك . مُر ظان : جمع مرغ ، پريد سے خاك شيمن : جس كا تحكانا خاك پر مو گردون : آسان بسروكار: تعلق ، واسط.

۱۶۶۶ تو گھر بلو/ پالتو پریدہ ہے تو اپنی خوراک ٹی میں علاق کرنا ہے۔ جبکہ جم دانے کی علاق میں ستاروں پر چوپکی مار کے ہیں۔

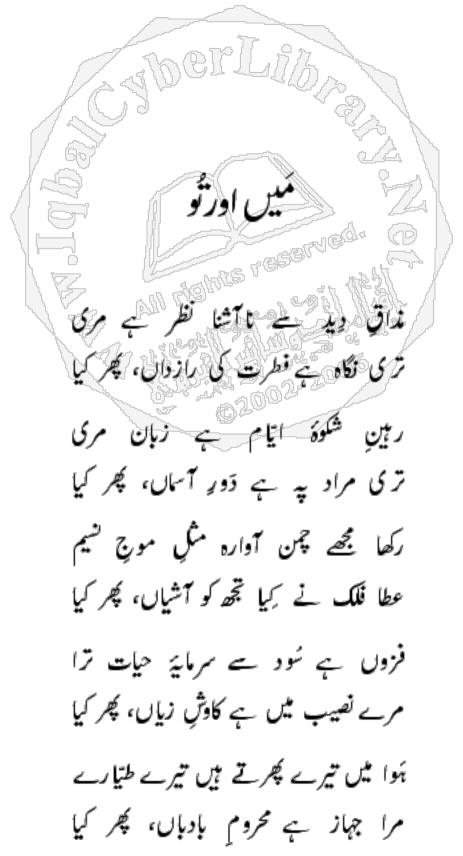

## poetrygałaxy:błogspoi.com



نداقی دید: ظاره کرنے کا ذوق شوق را زواں: صید جانے والی پیمر کیا؟: تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں رہین شکو ۂ ایام : لینی ہر گھڑی زمانے کا گر شکوہ کرنے والی مرا د: خواہش کے مطابق قور: گردش پیمن آ وارہ: باغوں میں کھوستے پھرنے والا مورج شیم : صح کی ہوا کہ ہر قلک: مراد تقذیر ،آشیاں: کھونسلا فروں : افزوں، زیا دہ شو د: فائدہ مرمایۂ حیاہ : زندگی کی ہوئی، کاوش زیاں: نضان کی تکلیف. تیرتے پھرنا: اُڑا،

ما وما ن: جها زياكتنى بر لكايا جائے والا برده جو مواجرنے يا مواكا رخ مد لئے كے ليے لكايا جانا ہے.

ہؤ ۔ اگر ہم طاقتور ہوگے، تو کیا ہوا؟ کمزور ہوگئے تو کیا ہوا؟ پوں ہو گئے تو کیا یا ووں ہو گئے تو کیا۔ ہؤ ہؤ اس یاغ لیمنی دنیا میں کسی صورت بھی سکون / تھم راؤٹیس ہے۔ اگر تو بہار بن گیا اور ہم فرزاں ہو گئے تو کیا (فرق پڑتا ہے)



تضمین پر شعر : سمی شاعر کے خاص استہوں کی مناظرت کے اپنی تھے میں شاق کرنا الوطالب کی ہے۔ مدان میں پیدا ہوا۔ برصفیر میں شا جہان ہا وشاہ کے دربار کا لمک الشعرار ہا۔ اہلاء میں وفات ہائی شعار: طورطریقہ۔ صاحب پٹر ہے: مراد صفور اکرم ، ہا ہی: فاظ اللہ الشعرار ہا۔ اہلاء میں وفات ہائی شعار: طورطریقہ۔ صاحب پٹر ہے: مراد صفور اکرم ، ہا ہی: فاظ اللہ المران ، گوایا: کھو در آبان استہمال: یعنی اے سلمان ، گوایا: کھو در آبان استہمال: یعنی اے سلمان ، گوایا: کھو در آبان استہمال کی انگوشی کی طرف جس پر اہم المظلم کندہ خوا اور ای کی بدولت انھیں کی تو تیں حاصل تھیں ، کو کہ : ستارہ ، جبیں: پیشانی جیرت آبان جبر الی کا خوات ، آبان ہا مواد مراد گرشتہ ذور کے سلمان ، کا شانہ ول: دل کا گھرا کل ، یعنی دل ، کیس الموث میں ہونے کے سب طور معنی کہا گھیم : شاعر کا تخلص ، گھتہ ہیں: معنی : شاعر انہ مضائل کا طور ، شاعر کا تخلص ، گھتہ ہیں: شاعر انہ مضائلن کی ہار کھیم : شاعر کا تخلص ، گھتہ ہیں: شاعر انہ مضائلن کی ہار کھیم : شاعر کا تخلص ، گھتہ ہیں: شاعر انہ مضائلن کی ہار کھیم : شاعر کا تخلص ، گھتہ ہیں: شاعر انہ مضائلن کی ہار کھیوں ہے واتف .

مند جس کی کی بھی تو نے افر مانی کی ہے، تجھے اس کا مطبع جوجانا جاہیے، یعن شطعے کی طرح جہاں ہے تو اٹھا وہیں بیشہ جا۔

سور اور حاق یہ اتآل کے ریک ایک دیوان بڑو و گل میں ہے تیرا وجود فرد مر نغی علوم مرود رنته المرح قافلي المياتي المن كي بغريب المسلموج لنبيم بج مردان کار، ڈھونڈ کے اسباب حادثات كرتے بيں جارة سم چرخ لاجؤرد یو چھ اُن سے جو چمن کے ہیں دریے پنہ راز دار کیونکر ہوئی خزاں ترے گلشن سے ہم نبرد مسلم مرے کلام سے بے تاب ہو گیا غمّاز ہو گئی غم ینہاں کی آو سرد کہنے لگا کہ دکھے تو کیفیت خزاں اوراق ہو گئے شجر زندگی کے زرد

#### poetrygaławyżbłogspot.com

سرمانی گران کی آوائے درد

مال بھی ہو گیا شوئے فردوس رہ فردد

مال بھی ہو گیا شوئے فردوس رہ فردد

مال بھی کی دوائی کے فردوس دہ فردد

جڑ اب کے اٹنا ہوٹی ہے کہ وہ مالی ہے پوچھے کہ لیل نے کیا کہا اور پھول نے کیا سنا اور پھ کی ہوانے کیا رکیا۔

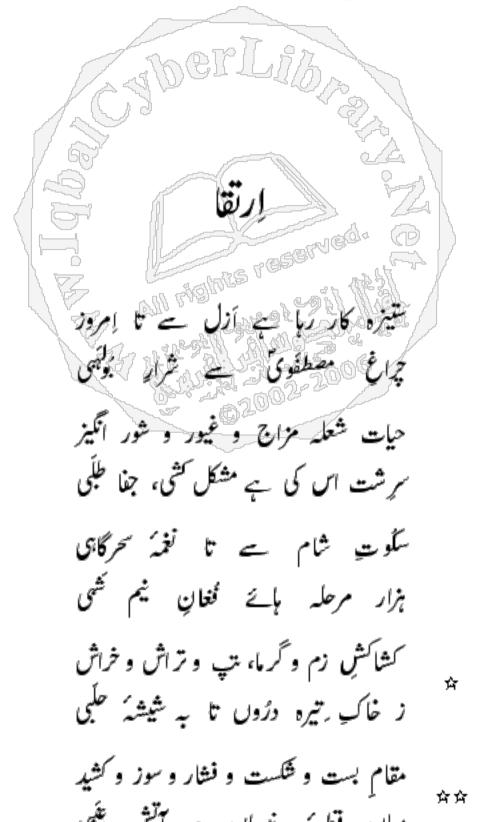

## poetnygalaxy-blogsyot.com

يهي ہے راز تب و تاب ملت عر بي

معال که دانته انگور آب می حازید شهه شه

مشکل کشی مشکلی بر داشت کر نے جا جائے ، جنا طبی مرافق ہی ۔ خت سم کی عدو بہداور مل کرا سکوت : خاسوشی بنمیہ سمر گا ہی جمع کی ولات کا ہو ان میں جمع برا در ایکی بیشار برطلہ با جمع مرحلہ منزلیں . فغان نیم شمی : آدمی دات کے وقت اللہ کے حضور عاجز کی وفر اور کے فراد کرنے کی حالت ۔ کشاکش تحمیج نوالی ، ایک دوسر کو

مستحی: آدگی رات کے وقت اللہ کے محصور عاجز کی وقر اور کئے کی حالت کا لگائی : کھینجانا کی، ایک دوسر کے و اپنی طرف تھینچنا ، چیم : لگانا ربتب و تا ب : گری ورٹیش کینی جوش، ولولے اور جذ بے ملیب حرفی : مسلمان توم.

ہ کالے باطن والی مٹی (مٹی) ہے لے کر حلی تیشے تک (حلب، ملک شام کا ایک شہر جہاں مٹی ہے۔ دو اؤں کے ذریعیہ شیشہ منایا جانا تھا) سر دی اور گری (کے سوسموں) کی با ہمی کھینجاتا کی، یعنی مختلف امر ات، تپش

اور چھیلنے اور گھر چنے کامل (جاری ہے) مند مند قطرة نیسان (موسم بہار کی ہارٹی جس سے انگور کی نیل پھوٹی ہے) اور انگوری آگ کینی نثراب کے

مرب سرمیان بائد صفے (لیحنی قطرے کا تیل میں ہند ہونا ) اور تو ژنے اور دیا نے ارواؤ ڈالنے اور جلانے اور کھینچنے کا ملیلہ (جاری ہے ) سلیلہ (جاری ہے )

ہند ہند ہند ہوشراب منانے/ بیچنے والے انگور کے دانے کو بالی مناتے ہیں (بیخی شراب) تو وہ (دراسل) ستارے تو ڈکر سورے مناتے ہیں (سورج: شراب کی چیک اورگری مراد ہے)۔(بیشعرفرح اللہ شوہتری کا ہے)

، دن رول پاک نے اصحاب سے وي مال راوحق مين جو بهول تم يلل مال دار المالي المراجع اک وروان کے بال تھے درام ک ہزار دل میں بیر کہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور یڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرضکہ مال رسول امیں کے باس ایثار کی ہے دست بھر ابتدائے کار بوچھا حضور سرؤرِ عاکمؓ نے، اے عُمر! اے وہ کہ جوش حق ہے ترے دل کو ہے قرار رکھاہے کچھ عیال کی خاطر بھی اُو نے کیا؟ مسلِم ہے اینے خوایش و ا قارب کا حق گزار

باتی جو ہے وہ ملت بیٹا پہر ہے جن سے بنائے عشق و محبت ہے استوں اليا الياماته وه مرد وفا سرشت ہر چیز، جس میں جہاں میں ہو اعتبار بلک کین و روی و دیار و رفت و جنی الميافرة والتعزيق فالإ وحمار بولے حضور، جاہے کی عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدۂ مہ و انجم فروغ گیر! اے تیری ذات باعثِ تکوین روزگار! یروانے کو جراغ ہے، بلبل کو پھول بس صِدَیق کے کیے ہے خدا کا رسول کس

صِدَ ا**ین \***: حضرت ابو بکرصدُ مین \* عبدالله یا مه ابو بکر کنیت، صدیق اور ختیق لقب، خلیمهُ اوّل بسوا دو برس خلافت کی ۱۳۳۰ برس کی عمر میں جمادی اثا کی ۱۳۳۵ ایر ۱۳۳۷ و میں وفات یا تی اصحاب \*: جمع صاحب دوست،

ومنوساكين كرياتنى والمانوط ويوانوكاكر ويصرت أرزار المنتب أوارا التي في المنتبي المان التي المان الم آپ کا سلمائنس آخویں پیٹ میں رسول اکرم کے خابران سے ملتا ہے۔ خابیر روم آپ کے لیے خود بی ا كرم نے مسلمان ہونے كى دعا كى بہترين عكران، مديم، سياستدان، نتنظم يورمبر سالا رہے۔ آپ كوايك بإرين غلام فيروذ في شبيد كيار بحله كريعد قل وإن تك بيارده كر مفتر كردود في مير ٢٠١٣ هـ ١٢٣٢ وكوفت مو ير بية هكرقدم ركهنا ﴿ إِدآ مِرْكُلُ جَاياً رَامِوا رَ حَيرِ عِلنِهِ والا كحورُ الاِنْجِرِ ابيًّا وَسَمَا كَ لِير

کا جذب وست بگر کومرے کا تھا ج ابتدائے گار کام کا آغاز / شروع مرور عالم ونیا/ کا نتات کے سر دار جوش کن کو کا جذب خویش کیے ، عربی ، رشتہ دار ۱ کا دیسے : جمع البحع قریب درجی رشع دار کل

كرّار: حل اداكر في والا. نصف مال: آدمي چني اردوات قر زند و زن اليمن بال اليج اور يوي جن اليمن

حصہ ملیب بینیا روٹن توم، لت اسلامی، فیل نبوت مینی دھرے او مرصدیق ، بنا کے عشق محبت کی

بنيا د. أستوا من مضوط وقا سينت جس كمزاج الطري مي وفاداري موجيتم جهال مراد دنيا والول كي تكاه/ نظر ملك ميكن والي الحدي جاكوان فراهلام ياكنز ورجم ووينار بسكون كيام رفت وجش:

مراد برطرح كاساز وسامان الب فرهم الكور البركيم إلى كالمورث البريون، جورث اورخوبصورت. شتر: ونك. قاطر: خير جمار كدها فكر عيال إلى يحل كالخيال را زوار: طبقت \_ واتف. ديده مه و

ا مجتم : جاند ورستاروں کی آئیسیں قروع میں روشنی حاصل کرنے والی باعث میکوین روز گار: کا نتات کے وجود میں آنے کا سب بس: کا فی، بہت.

ہے بلا کی یا دہ تہذیب حاض جڑک آٹھا بھیوکا بن کے مسلم کا تن خاک وما ور المحنود عريتاب متعاراس في كولى ويكي وتوسيق المالي عبله نراس كي نے انداز کیائے نوجوانوں کی طبیعت نے یہ رعنائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ ہے باکی تغير آگيا ايها بذبر مين، مخيل مين ہنسی معجمی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر جا کی رکیا گم تازہ بروازوں نے اپنا آشیاں کیکن مناظر دِل مُشا دِکھلا گئی ساحر کی جالاکی حیاتِ تازہ اینے ساتھ لائی لڈتیں کیا کیا رقابت، خود فروشی، ناشکیبائی، ہوسناکی

مرکبی جروان سے برک کینے اوراک اور ایس خورسوز اگر سوز دلے دادی "

قیضی: ابوالیش یا مرافق گلی، شیخ مرادک یا کوری کا بیا اور کیر یاوتاه کے وزیر ابوالعظل کا بیدا بھائی (۱۵۳۷ء۔ ۱۵۹۵ء ما اور فالے آگر فال دیار اکر کا لک الشراه شیخ ادول کا اتالیق ربا، ایر کی مشویال، دیوان اور قرآن کریم کی بے فقط تغیر کوافئ الاج موشیور این شد بیت حاصل علو جود و قود کا تعدن جو بود یا ترزیب

ے متار بے بھڑ ک اُٹھنا آ گ کا خیر جانا بھوگا آ گ کاشعار بان خالی سنی کا ہم ، تاب مستعار: ادھار

سے حاریج بھر میں مصرورت میں بہت ہوتی استان کے اور میں میں میں ہوتی جاتا ہے۔ اور الاسورج انداز: طورطریقے. کی مانگی ہوئی چک بٹوخی: شرادت، کیالاگی آفاب جلوہ فرماندوشن جمیلانے والاسورج انداز: طورطریقے.

رعنائی: خوبصورتی،خودکو بجانا بیدار: جا کنے کامل آزادی: لیمنی برلحاظ ہے آزاد ہونا بیپا گی: بےخونی آفٹیر: منابع تبدید میں غیر کا مختل میں مذہب بھی ایک نیا کا مؤند لیجن کار کر کئیں کہ کھی وجازیہ

تبدیلی بقد مین بیچان غور و فکر مخیل: مراد خیالات جگر چاکی: دل کا پھٹنا، لیخی کلیوں کی پنجوں کا بھر با بنا ڈھ پروا ڈن نیا نیا اُڑنے والا، نئی نسل ہو جو ان نسل جو تبذیب حاضر ہے متاثر ہے۔ گم کریا: کھو دینا، بھلا دینا اپنا آشیاں: کھونسلا، مرادا پئی تبذیب مناظر: جمع منظر، فلا رہے ساحر: جادوگر یعنی ٹئی تبذیب جیاستا ڈھ: نئی زندگی/ تبذیب لذتیں: جمع لذت ، مزے رقابت: دشنی، صد بخو دفر وشی: اپنی عزت کا خیال نہ کرنے کی

زندگی/ تهذیب الذین : نخط الذت ، مزے رقابت : وسی ، حسد جود قروی : اپن عزت کا خیال ندار نے بی است ، ما فیک ندار نے بی است ، مات ، ما فیک ندار نے بی است ، ما فیکنیا فی است ، ما فیکنیا فیکن نظیم الله بی بر والے : حرص اور لا بی بر والے : مرادئی تهذیب کے حاشق کہند اور الگی : بر الی قوت نہم بیمی مختلف بین مسلم : مسلم قوم کے افراد ، بر والے : مرادئی تهذیب کے حاشق کہند اور الگی : بر الی قوت نهم بیمی مختلف تیم بوں ہے کہ را دوشعور .

ہند سے بروانے! تو جو جمل رہا ہےتو محفل کی خنع کی تپٹی ہے جمل رہاہے اگر تھے میں ذرای دل کی تپٹی (جذبہ عشق )ہےتو پھرمیر کی طرح اپنی آگ میں جمل جا۔

ت انجاح رغنے کا اللو سبزه و گل مجی میں مجور ننمو گزار میں نغمهُ بلبل ہو یا آوازِ خاموشِ ضمیر ہے اِس رنجیر عالم گیر میں ہر شے آسیر آنکھ ریہ ہوتا ہے جب بیہ بیرِ مجبوری عیاں خنگ ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں قلبِ انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں نغمہ رہ جاتا ہے، کطنب زیر و بم رہتا نہیں علم و حِکمت رہزنِ سامانِ اشک و آہ ہے یعنی باک الماس کا کلوا دل آگاہ ہے

میری ماییه دار اشک مختالی نهیس جانتا مول آهر مُين آلام النافي كاراز ہے نوائے شکوہ سے خالی مری نطرت کا سان مير ب لي ي تفد نيرني وورال نهيل دل مراحیران نہیں، خندان نہیں، یر بال نہیں المرتري تقور قامد أو الم درد کے عرفاں کیے عقل سنگدل شرمندہ ہے موج دُودِ آہ ہے آئینہ ہے روشن مرا کنج آب آورد سے معمور ہے دامن مرا حیرتی ہُوں میں تری تصویر کے اعجاز کا رُخ بدل ڈالا ہے جس نے وقت کی پرواز کا رفتہ و حاضر کو گویا یا بیا اس نے کیا عہد طفلی ہے مجھے پھر آشنا اس نے کیا جب ترے دامن میں ئیلتی تھی وہ جان ناتواں بات ہے اچھی طرح محرم نہ تھی جس کی زباں

بے بہا موتی ہیں جس کی چیتم گوہر بار کے عِلْم کی سنجیرہ گفتاری، برطانی کا شعور دُنیوی اعزاز کی شوکت، جوانی کا عرور زندگی کی اُوج گاہوں سے اُن استے ہیں ہم صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم کے تعلق محمدہ موان میں، فکر سے آزاد ہیں ر المراجع المر کس کو ایک ہوگا وطن میں اول میر انظار کون میرا خط نہ آئے ہے دہے گا بے قرار خاکِ مرقد پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا اب دُعائے نیم شب میں کس کوئمیں یا د آؤں گا! تربیت سے تیری مُیں الجم کا ہم قسمت ہُوا گھر ہرے اجداد کا سرمایۂ عزت ہُوا دفتر جستی میں تھی زر میں ورق تیری حیات تھی سرایا دِین و دُنیا کا سبق تیری حیات عمر کھر تیری محبت میری خدمت گر رہی مئیں تری خدمت کے قابل جب ہُوا تُو چل کبی

تیری خدمت ہے ہُوا جو مجھ ہے بڑھ کر بہرہ مند كاروبار رندگاني (يال وه ايم ريان مرا محیت میں تری تصویر، وہ بازو کم تجھ کومثل طفلک کے دست و یا روزا ہے وہ ے ناکنا کے و ساروتا کے وہ المخيم جس كا أو هادي يكتب جال مين بو متراها الفت اور محام 70! - 101 آدی ہے کس طلعم روش و فروا میں اپیر! سکتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت گلشن ہستی میں مانندِ نسیم ارزاں ہے موت زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قط ہیں، آلام ہیں کیسی کیسی دُختران مادرِ ایّام ہیں! گلیہُ افلاس میں، دولت کے کاشانے میں موت دشت و در میں ہشم میں گلشن میں، وہرانے میں موت موت ہے ہنگامہ آرا قُلزُم خاموش میں ڈُوب جاتے ہیں سفینے موج کی ہنخوش میں

## poetrygaláxy blogspótjeám

زندگانی کیا ہے، اِک طوق گلو افشار ہے! قا فلے میں غیر فریاد (درا کھے بھی نہیں ا کے متاع دیدہ تر کے سوا کیے بھی نہیر ختم ہو جائے گا لیکن امتحال کا دور بھی میں کیں نے مردہ کردوں ایکی دور اور بھی سينه جاك المر كليتال عن الله وكل بين تو كيا ناله رو فرياد کيا تاب جماريان، جن حصور عن تيد مي او خرال سبر کر دے گی انھیں باد بہار جاوداں خفتہ خاک ہے سِیر میں ہے شرار اینا تو کیا عارضی محمل ہے ہیہ مُشتِ غبار اپنا نو کیا زندگی کی آگ کا انجام خاکشر نہیں ٹُوٹٹا جس کا مقدّر ہو یہ وہ گوہر نہیں زندگی محبوب الی دیدهٔ تُدرت میں ہے ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے موت کے ماتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کا تنات

## poetrygałaxy:błogspot.kem

جس طرح سونے ہے جینے میں خلل کچھ بھی جہیں که خا<sup>ف</sup>ل! حوت کا دانه نهان چیک وی سے نقش کی مالیکراری سے عیاں کچھ اور سے جنت نظارہ ہے نقش ہُوا بالائے آب موج مفکر فرز کر تھیر کرتی ہے جاب موج کے واق میں پھر آن کو تھیا دیتا ہے یہ ستی بیدروں کے آل ایک سے بیری مجر نه کر ملی حمالت اینا اگر بیدا موا تو ڑنے میں اُس کے بول ہوتی نہ بے پروا ہوا اس روش کا کیا اثر ہے ہیئت لغمیر پر یہ تو حجت ہے ہوا کی تُوّتِ لَغمیر پر فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ خوب تر پیکر کی اس کو جنتجو رہتی نہ ہو آه سيماب يريشان، انجم گردُون فروز شوخ میہ چنگاریاں، ممنون شب ہے جن کا سوز عقل جس ہے سر بہزانو ہے وہ مدّت ان کی ہے سرگزشت نوع انساں ایک ساعت ان کی ہے

#### poetrygálaxy blogspot com

تُدسيوں سے بھی مقاصد ميں ہے جو يا كيزہ تر جو مثال من روش منال فدرت الأن الي ا ال الله القط بحس كى وسعت فطرت مين كبي جس کی باوائی صدافت کے کیے بیتاب ہے جس کا باخن ساز ستی کے لیے مطراب ہے شعلہ یہ کمتر ہے گرؤوں کے شراروں ہے بھی کیا ر اینا ستاروں سے مجمل کیا کس قدر نشو و تما کے واسطے بے تاہے ہے زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے خود نمائی، خود فزائی کے لیے مجبور ہے سردی مرقد سے بھی انسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اینا سوز کھو سکتا نہیں پھول بن کر این مُزبت سے نِکل آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی باتا ہے ہیا ے لحد اُس قُوّتِ الحُفتہ کی شیرازہ بند ڈالتی ہے گردن گردُوں میں جو اپنی کمند

## poetrygałaxy błogspoż.com

خواب کے بردے میں بیداری کا اِک پیغام ہے خوار يوال كو يرواد كال در يك نيس به موت اس گلش میں جز سنجیدن پر پھھ نہیں ورد امل جال درد امل ہے لاؤوا ارفت وفت کے مرزی کے ماتا ہے جنا ول الراعم مين والول كاجبال أباد ہے ملقہ رائیں تا ہے کا داد ہے وت کے افران کے تعتا الک آئے نمیل وتت رخم تینج کرفت کا کوئی مرجم خیس سریہ آ جاتی ہے جب کوئی مصیبت نا گہاں اشک چیم دیدہ انساں سے ہوتے ہیں رواں ربط ہو جاتا ہے دل کو نالہ و فریاد سے خون دل بہتا ہے ہیکھوں کی سرشک آباد سے آدمی تاہیے شکیبائی سے گو محروم ہے اس کی فطرت میں بیہ اک احساس نامعلوم ہے جوہر انساں عدم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا خہیں

سردیہ آگ اس لطیف احساس کے بانی سے ب أه ، بير ضبط منعال عقلت كي خاموثي نهيل المائی، انواد ایس ایس ایس ایس ایس انواد ایس انویس انویس یردہ شرق سے جس دم جلوہ کہ ہوتی ہے سے وافع في كاروان أفاق في وهوتي الم الله لالد افروس کو اس تاعیکی ہے ہے ہے زیان عاد کر پر سیان کرتی ہے ہے ک سين بلبل ك ويدان الله الله الله سیروں نغموں کے باد سیدم آباد ہے خفتگان لاله زار و کومسار و رُودبار ہوتے ہیں آخر عُروسِ زندگی سے ہمکنار یہ اگر ہوئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح مرقدِ انساں کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح دام سیمین مخیل ہے مرا آفاق گیر كرليا ہے جس سے تيرى ياد كومكيں نے اسير یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے جیسے کعبے میں دُعادُں سے نضا معمور ہے

جلوہ گاہیں اُس کی ہیں لاکھوں جہان ہے ثبات مخلف بر مزل وتقالی رغم و راه ہے اخرت بھی وندگی کی ایک جولاں گاہ ہے ہے وہاں ہے حاصلی اشتو اجل کے واسطے سازگار آب ہوا تھے عمل کے اواسطے نور المرا عگ ایما احت انگاری انبانی انبین زندگانی کی گوی میتات کی داده از خوب تر تھا میج کے تاریے سے بھی تیرا سفر مثلِ ایوانِ سحر مرقد فروزاں ہو ترا نور سے معمور بیہ خاکی شبیتاں ہو ترا ا ساں تیری کید ہر شبنم افشانی کرے سبزهٔ نُورُستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

، چورن مروب مان کا تبدیجیرو موسی اور به سام در می مورد مورن مرد چورو مان به بیران مان به مهامی می می جم ، ستارے سیماب بیانیا رے کے باؤں جیسا ، نابخهر نے والا رفقاً رابطنے کی حالت . فککست انجام : جس کی

والد ومرحومہ: ماں جس پر اللہ کی رحت ہوئی، لین علامہ کی اپنی والدہ جن کی وفات پر علامہ نے بیٹم کی وہر: زمانہ ڈیڈائی انقدیر: مقدر کا قیدی لین تقدیر کے تھم کے بغیر کچھ نہ کرنے کے قائل شان جیوری و بیچارگی: نا جاری وربے ہی کی حالت بقد بیر: کوش، منصوبہ بھس وقمر: سورج اور جاند، لین پوری کا نتات ، انجم: جمع

ر بچیر عالمکیر: دنیا کے باؤں کی میزی اسیر: قیدی برز : جدید اشک: آنسو بخشک ہو جانا: مراد ملم جانا سیل روال: بهتا بواطوفان رقص عيش وغم ميسي شكه ووخوشيان، بهي ذكه اور معينيس. زير ويم انجله اور او نج ئر . رميزن: لوك لينه والأ والي! شك و آ في أرو غيرياه كرين عالت بالماس بهرا. ول آ گاه: علم و تحست والا، كا نتات كي هيتون بها حررل شينم كي شاواني: وس كي تراتي ايس كي الاي العين آ كور تونيس بها سري ماييد وار: يوكن ريجيوالي الشك عِمَّا في شرح آنو آلام انساني: منان كورَ نيخ واليوم عير ألام أنع الم يعني د کھ تکلیف ) نوائے شکو ہ : مکلے / شکاریہ کی آواز مین کل فطریت کا ساڑ: مزاج (جے فکلو ہے شکاریہ کی عادت ميس الب مورث، يعني زيان في ووران المان كي مروات بدلتي صورتين خدان احد والد ا کريا ن رو في الا مير: ليكن تيري تصوير ميسي علامه في والنده مرحوم الى تصوير بر مير يا ميم مسكس ( 10 م رونے کی حالت بر وید کی اے کا زواغلط آرویا جگت محکم منفوط کی ودائش کریے عرشا راول کول كررون كي كيفيت بنيا و حال رواح أو تركي في وريائند و منتبوط ورق ارد بنوالي وروكام فال دك كا احماس، خيال بمو ي ووراه اليون كروس المراه بالأبار ، مراوا بين آئينيه العن دل. ي آب أورو: ووفر اند جے اِن لایا ہو، لین آ صور کی محمور عمر اور ایران میں اورا موا اعوال جار کرامت، وقت کی یرواز کا ر**ٹ برل ڈ**الا سین منقبل کے اِسے میں چنے کی جانے (بھیں وغیرہ کی یادیں) مانسی کی یا دوں میں تھوجانے کی حالت کردی رفتہ گڑ راہوا، مائنی جاخر : موجودہ، زیاریہ حال. بیا بیا، مراد ساتھ ملے موے عہید طفلی: بھین کے دن جان نا تواں: کمزور/ نومولود جان مجرم: واقف، جانے والی بٹوٹی گفتار: لیعنی دل کش شاعری، شعر. ہے بہا: بہت قبتی جیشم گوہر ما را سوتی برسانے والی آنکھ علم: دلائی سنجیدہ گفتاری: بات چیت میں احتیاط کا اور بیزوں کا ساطریقہ بیڑ حاسیے کا شعور: بوڑھے ہونے کا احساس و نيوي اعزاز: دنيا کي عزت بشوکت: شان، ديد به غرور: لخر، تھمنرژ. اوٽ گاه: بلند مرتبه بمحبت ماور: مل کے ساتھ ہونا/ر ہنا بطفل سا وہ: بے مجھ سا بچہ بھولا بھا لا بچہ. بے تنظیف اینا وے/ ظاہر داری کے بغیر .خندہ ز ن: بننے والا بھویا ہوا قروو**ی**: لینی بھین کی بھولی بھالی معصوم زیرگی (جو آب میشرخیس ). آبا و ہیں : رہ رہے ہیں۔ خاک مرقد: قبر کی مٹی، مرادقبر بڑ ہیت: زندگی گڑ ارنے کا سکتھ سکھا یا ، انجم کا ہم قسمت: مراد ستاروں کی طرح بلند مقدر والا الحیدا و: جمع حد، بإپ دادا، برانے بر رگ بسرما بیئ عز سے: شان اور مرجے کی دولت. دفتر جستی: زندگی کی سرتاب.زر می ورق: سنبری ورقون/صفون والی سرایا: تمل. دین و دنیا کا سيق : دين اوردنيا كے مطابق تربيت بخد مت گر : غد مت كرنے والى بُو چل كبى : تُونوت ہو گئى وہ جوا ل : اشارہ ہے علاَمہ کے بڑے بھائی ﷺ عطا محدمرعوم کی طرف (۱۸۵۸ء۔۳۳ دمبر ۱۹۳۰ء). قامت: قد کا ٹھ

ENGLACIONE DE LA FORTE DE LA LA LA PROPERTO DE LA LA LA PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPE ہم پہلو: مراد ساتھ طِنے والا. تیری تعبور : اِ لکل تیرے جیسا، تیرے مزاع جیسا، طفلک بے دست ویا: بے بس/ عاجز جيونا سابجه. من ومسام من ورشام يعني برونت بخم عني، دان كشت جال روح كي محتى، جان. شركت غم: وكه من برام كالشريك موسائري طالت. اللت. حيث جمكم بيكن. ما تم خالف يعني وكون كا كهر. مرما: جوان بير : بواد هاطلسم ووش وفروا: يعني وقت كي كروش/ چكر مشكل: يعني معيرتون كي سبب مشكل. آ سال: یعنی ﴿ نے بِرِا اُدی مشکلوں ہے جھوٹ جانا ہے گلشن جستی: زندگی کاباغ، چین زندگی کما نندشیم: ہوا كي طرح ارزان عم قيت زلز لے: بعونيال آلام جي آلم معينيں وختر ان جي وختر بنياں باورايام: زمانے کی مال، مین کرمانہ کلمیہ: حجوز کی وشت وور: چنگل اور بیابان، منگامه آرا: شوروغونا کیانے والی. قلزم: مندر سفين كتيال آغوش كود يجال شكوه شكايت كي طاقت طافت گفتار بولتركي بمت. طوق كلوافية الماكم عن والالوبكا علقه عمر الواع فريا ووراع ي كالمنى كا والماع دوات، يوني ويدهٔ شريعن وولي المبين المحلك الزيائش. بين بينجيد نيد بيدة كرون ترايان في فأمين، يعن فو T سان بسینہ جا کے۔ زخی دل والا بھی جھڑھ کا در ارجا وہ ال میشہ کے لیے قائم رہنےوالی بہا رکی ہوا بہر كرما : تروما زه كرما . خفته سويا عواها كرب يجيم إله والميت الأوري والمن الترام ي الرام والمن المتن واتي. محمل: کاوه.مشت غبار: مرادحهم إنجام: البير خاکستر دا که . کو مرسوتی: ديد اقد رت: قدرت کی نگاه محبوب: پیاری و وق: هوق حفظ زندگی زندگی کی هاظت فطرت مزاع بخیر بخش تحریر، نثان نظام کا نئات: دنیا کا انتظام، بندویست با جل: سوت خلل: گزین را زنهان : چهیاموا جید مایا نداری: کمزوری جنت تظارہ: دیکھنے میں بہشت کے نظاروں کی طرح دل کش آفٹش ہوا بالا نے آ ب طینے ہے یا ٹی پر بنے والى لكبرين مصطرز بے چين حياب: بليله، بيدردي ظلم بختي روش طريقه، علن. بيئت: وهانجا وقطرت مستی: وجود/ کا خات کا مزاج شہید آرڑو: خواہش/ خواہشات کا مارا مواہ آچی ہے انچی تخلیق کا خواہشند خوب تر پیکر مراد اوقعے ہے اجہاجم پیدا کما سیماب پر ایٹاں: پھلنے والا/منتشر بارا، مراد ستارے انجم حكر **دول نمر وز: آسان كو روثن كرنے والے ستارے بشوخ: مراد دل كش. چنگا رما ل: لين**ي ستارے جمنون شب: رات کا احمان مند بسوژ: مراد روشی بسریز الو: غور وفکر میں ڈو بی ہوئی بسرگز شت: ماجراہ قصہ ب**نوع**ِ انسان: مراد تمام انسان ساعت: بل، گفزی آن سوئے افلاک: آسانوں کے اُس یا د/ دوسری طرف قدى: فرشته مقاصد: جمع مقصد، ارادے غرضيں. يا كيز ويز: زيادہ صاف مقرى محفل قدرت: مراد کا خات، دنیا. بیتا ب: بے چین، بیقرار معشراب: لوہے کا چھلا جس سے ساز چھیٹرا جانا ہے. کمتر: زیارہ کم یا تحوژا بم بها: تحوژی قیت/قدروالا حجم گل: پیول کا ج واند: ج مستور: چیپا بوا خودنما کی : اپنا آپ دکھانا،

مراه الذي الخوق عن طابيكها وخود أو الي وابين آبياً ويجللا الابروي مرقع البركار خوشك و بأروس في موام أيان میں ہے . کھر: قبر یعنی منی بھوت استفتہ جھری ہوئی طابت بھیرا اُر ہ بند : جمع کرنے والی ڈالٹی ہے: یعنی پہ طاقت کمند: ری کا پہندا کی جگرانکا کراس کے ذریع اوپر جڑھنا تجدید نداق زندگی: زندگی کی لذت کونا زہ كما فحوكر: مادي سجيدن يريولنا (أثر في كميليه) وروال عود كادرد رويم فرفت عد لل كازخ. حلقهُ رَفِيرِ صِيحَ وسَام صَبِحَ وشام كَالْسُلَسِ مراد ونت افسول: جادو ماكهُ التم رسول مين آووزاري. زخم تيخ فرفت: عدائی کی کوارکا زخم ما گیاں: اوا یک اشک میں مسلسل بہنے والے آئیو دید والسال انسان کی ٢ كله رابط العلق مرشك آبا و: مرادرات وليه ناب قوت شكيباني : صبر ما معلوم جوواشي نامو، جس كا پتانہ چلے. جوہر انسال: انسان کی اس چنی دورج عدم انتا بیستی رفت جستی: زندگی کا ساز و سامان بشعلیہ ا نشاني: شعطي بحديدًا بمرد: شدّ كا بحص موني معبط فقال المؤوراري م الابويان اروك كا حالت. ألم جي: شعور، واقتيب ول أسائل دل كاسكون/ قر ارفزانوش محوية في حالت بر دوسشر ق مرادسورج نكلنه كي عکہ جلوہ کر مینی خابر آفاق کی فق دورے آسانی سمارے مرازا مان آتش قیا آگ جیسا سرخ لهاس، لاله كاشر في منك مراف مير طاح برناده اليه تعمل الما ين حق مي يو لتركي توت نه يو مرمست إنوا: موارآ با د ہے: لیمنی اس میں میریکوں کی آوازیں کو گا ایک بیل بخشکا ان لاک زار وکو مسار و رود بار الالہ کے باغ میں پہا ژاور دریا کے کنا رہے ہر سوے ہوئے ، مرادیکول، جز ہوغیرہ جر وی ڈنٹر کی: زندگی کی ڈبمن ، مراد ائر وہا زگی جوجیج شینم کے سبب بھولوں وغیرہ میں ہیدا ہوتی ہے جمکتا را بغنی کیر آئٹین جستی کا خات کا نظام/ ہندویست بمرقد : قبر مانجام : اخیر. وام سیمین مخیل : جاندی کے نا روں سے بُنا ہوا شاعر اندخیا لات کا جال یعنی دل کو بھانے اس والے اور الے . آفاق کیر وزیار چھاجانے والا/ والے اسیر تیدی، مراد (یا دکو) تھم کی صورت دے دی ہے۔ ورد آشنا غم ہے واقف معمور : ہمرا ہوا قرائض : جمع فریف، وہ کام جن کا کرنا ضروری ہو۔ انشکسل لگانا رہونے کی کیفیت جیات زندگی جلوہ گاہ مراد طاہر ہونے کی میک جہان ہے ثبات فالی دنیا رسم ورا ہ : طورطریفے آخرے: دوسری دنیا جہاں مرنے کے بعد حساب کتاب موگا جولا ل گاہ دوڑنے کی جگر، میدان . بےحاصلی فصل نہ ہونے کی کیفیت، بے نتیجہ ہونا کشت یا جل اسوت کی تھیتی جھم عمل: (نیکل بإبرائي)عمل كاع فور فطرت: قدرت كا نور/روشي قلمت يبكير: جهم كي نا ركي زندا في: قيدي بعلقه: دائر ه مهتاب: جايد ني، جايد بنا بندومز: زياده چندار سفر: مرادزندگي مبتل ايوان محر: منح كے كل كي طرح، مراديح کی روشیٰ کی طرح فیر وزاں: روش خاکی شبستاں: مٹی کا شبستان (رات گز ادنے کی جکہ) بینی قبر لحد: قبر. عشبنم افشانی: وس کھیرنا بسبرة نورُسته: نا زها زها کامواسبره. إس کھر ایعنی(مال کی) قبر.

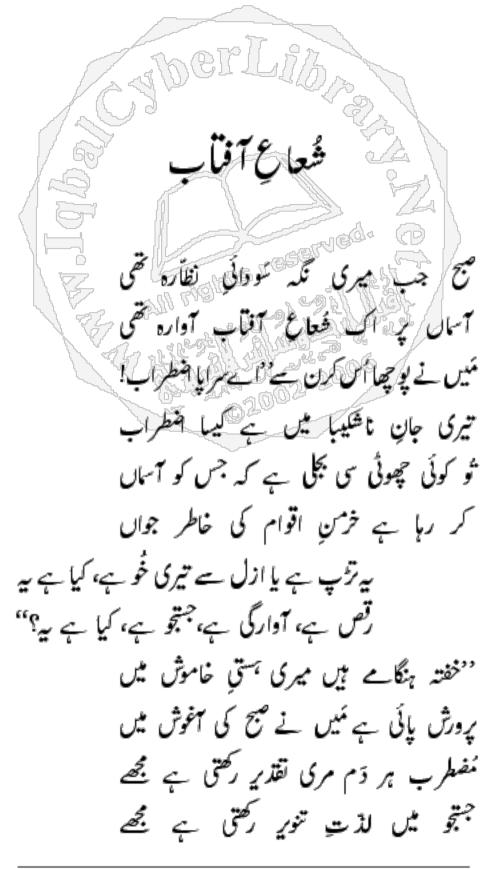

## poetrygálaxy.blogspotögm



شعاع: كن آقاب: سورج بنودائى: شيدائى، ديوائى. آواره: كوينے پھرنے والا/والى بمرايا اضطراب:
بہت ہے جين ما شكيبا: ہے مبر، بيقرار جُرمن اقوام: قوسوں كي فصل كا ذهر، مرادتو ميں . فاطر: واسطے، ليے.
خو: ما دت . رقص ناجي، آوارگي: يونمي علنے پھرنے كى مالت جَنيو: عَلَاثْ . خفته: سوا بوا/بو كي بستى : وجود زمرگي . آغوش: كور لذت توريد: روشى بھيلانے كامزه . برقي آتش خو: آگ كامزاج ركھ والى بكل ، با رى:
آگ ہے بى بوتى جہر عالم تا ب: دنيا كوروش كرنے والا سورج . بيدا رى: جا كرا جمل ورجد وجہد كے ليے تواربوا بها جا با: داخل بوجانا، جدیا ہے جشیارى: بيدار بونے /جا كے كاخواہ شند . فوق: شوق .



گرال ہے نہ پہتر کی آسال تابی صدا دیت کے آئی ہوؤ ابل جال کو بد نو رق نغمہ کیا ہے کہ کہ کہ بدہ کی دان جی میں دا گراں جی خاک دا تیز تی خوال جو ممل دا گراں جی

عُولَى: مشہور فارق شاجر جال الدین، تخص حوق (وفات ۹۹ ہے)۔ اس سے برس کی جمہ اِلَی ۔ شہرازے برس کی جہ اِلَی ۔ اسٹ ق برسٹیر اِ ک و ہند چلا آیا۔ بیاں ای کی فقر دونی ۔ عبدالرجم خان خانا ن کے دربار میں جگہ اِلَی اسٹ ق قران ، صدقے جیرت خان ایسی فلفے کا خیالی گل بینا ، بوئل بیناء شہرونسنی ابوئل اسپین بن عبداللہ بن بینا۔
ولادت مقام بخارا ۱۸۸ ہے۔ ہم ایون کی عمر میں بغدادی شاخی صیب بنان بعدان میں سے ۱۹ میں وفات باتی ۔ فارا بی جمہ بن محد مرضان ابونفر المفارالی، اسلای و نیا کا مشہر ولکنی ۔ توبی کے ہم فاراب میں پیداءوا۔ وفات بمتنام دشل ۱۹۵ ہو فوا: نفر، شاحری اشک عنائی : مُرسی آنو (جوجذبات عشق کے ترجمان بیں) ہُر بت: تجربہ بنگامہ عالم : دنیا کی رونق تغیر : تبدیلی کیفیت: حالت سیما بی : با رہے کی طرح کی لینی بینقراری فغانی بیم شب: آدمی دات کوآ ہو فریا دکرنے کی حالت ، بار گوش: کا فوں پر بوجہ جہتم : آگھ آشنا کے لطف بیخوائی : جا گئے دہنے کے مزے ہو اتف جمعلہ قریا و: آہ و فغاں کو شعلہ کہا ہے۔ ظلمت رُبا : تا رکی دور کی نیز مونے والے ، غفلت رُبا : تا رکی دور است : مراد دائوں کو گہری نیز مونے والے ، غفلت رُبا درے میں شکایت . کمال کا دیا والوں کے با دے میں شکایت . کمال کور نے کا درے میں شکایت ، کمال صدا: آواز شکو گا الل جہاں : دنیا والوں کے با دے میں شکایت ، کمال کی کے دور کی نیز دونے والے ، غفلت کے مارے ، آسال کی : آسان کوروش کرنے کا کمل صدا: آواز شکو گا الل جہاں : دنیا والوں کے با دے میں شکایت ، کمال سے بیات ، اور دائوں کو گہری نیز دونے والے ، غفلت کے مارے ، آسال

ﷺ (عربی کاشعرہے): جباتو لوگوں میں گیت/ گا ننے کا ذوق شوق کم دیکھے تو پھر گانا ذرا میکھے نمروں میں گانا شروع کر دے۔

6) مروب مردے۔ 14 11ء اور جب کبادہ ہو جسل مکنے ملکے تو تعدی (وہ گانا جواونٹوں کومیز چلانے کے لیے گایا جاتا ہے) زیارہ میز

آوازیں گانا شرو**ع** کردے

مت کپ مت کر.

ہؤئل بھی ہو <mark>و نہیں مجھ می</mark>ں ہمنے تگ و تا ز الرائي الميامي رين الارائي بزار کی نین کیے ادبات انتہ کر ان مرے سخن سے ولوں کی بیں کھیتاں سرسبز جہاں میں ہوں منیں مثالِ سحاب دریا باش یہ مُقدہ مائے سیاست تخیجے مبارک ہوں کہ فیض عشق سے ناخن مرا ہے سینہ خراش ہَوائے بزم سلاطیں دلیل مُردہ دِلی کیا ہے حافظ رنگیں نوا نے راز یہ فاش ''گرت ہواست کہ یا خصر ہم نشیں باشی نهاں زچیتم سکندر چو آبِ حیواں باش"

خطر من علاكم بين قط الكن والمركاما أو طاع تميس كيان الرين الأم كون شو وه ويا تجا وكو و ما كما ا ونت، الخصوص چیف جسنس وغیرہ ہے تعلقات قائم کریں، تا کہ ان (علاًمہ ) کی وکالت خوب بڑھے ۔ ہمت تَكُ وِمَا زَ: بِهَا كُ دُورٌ كِي طانتِ [ حِصل حِيها في مرتبه / مهره حاصل كرنے كاعمل وا بستة : بندها موا، متعلق. نما ق تلاش وهويد نے اور بالنے كا دوق شوق رسير و كار امراد كراسيا عمد وشعري مضائل بايد سنة والا فتنبرًا ش: فَبَدُ كَذَا كِرِ كِي جَوْرُ تُورُ كَي سياست كرنے والا بخن: شاعرى ولوں كى بين تحييتياں سرسبز: مراد دلوں میں زندہ جنگ مے پیدا ہوتے ہیں سچاہ نیا دل. وریا باش: دریا بکھیر کے چھی بہت کا کی برسانے والا بحقده مل يحسياست: سياست كي تقيل/ الجهنين فيفل عشق رعنق كي بدولت بسينه قراق الهيد حصيك والاجوافي برام سلاطيس: حا كمول في عقل ادرباري جس مرده ولي اول عد يون الندي على مراه حافظ: ايران كامتبوريثا عرصافظ ثيرازي بملن نوا: دل تش ثعر كيني والا

🖈 اگر تھے ۔ قوامیش میں تو جینو کے ماکھ میں ایکو ہے ہے کا کرے حاصل ہوں تو سکندر (حاکمان دنیا)

كى نظروں ـــ اى كار بر تو ايوار دوج كا الى آكے جات و كارد ـــ فود ارته ما مواد يا



## poetrygaläxyblogspót/com

ما تک سکھوں کے مشہور کروہ کویڈ کی مسلم لا ہوار کے ایک گفتری خاند ان ملک پیدا ہو کے (14 ام) وفات سوشع کرنا ر بور (۲۹ ۱۵ و) ساری فر تو حید ور مساوات کا وزی دیا و تا کوئی ہو، مور ہاندی کے اِلْی جن کے پیرو قبل کے کے لگ بھگ ہے۔ یہ آئی کم تین مان کے مذہب کا بنیا و بین سی ایران پھی ارادہ ، سی گفتار ، سی عمل ، سی پیته، میچ کوشش، میچ فکر ورمیچ توجه بقد ریبچها نتا کسی کی ایمیت اورخوبیوں کا امتر اف کرنا . گوهر یک واند: مراد بهت قیت موتی آواز حق اعد ای توحید کی آواز بشیرین : مضام شیمر : در صن آشکار : طاهر جنیا**ل فلسفه** اوه فلهفه جمس کی بنیا دسر ف فرضی با تون بر مورمتور: روژن . با رژن رحمت: رحمت مونے کو به کهابشو ور: مهندوؤن کی سب سے تعنیا چونٹی ذات جے ہندوما باک تھے ہیں اور ان لوگوں کو قریب نہیں آنے دیے جم شاند: دکھوں کا تھر. در دِ انسانی: منانوں کے ساتھ ہدردی بہتی: مُلک (ہندوستان). بیگاند: بے خبر، ما واتف. برہمن: ہندوؤں کی پہلی اورسب ذاتوں ہے اتکی ذات، مذہبی پیٹوا سرشار: مست، نشتے میں کے پیدار: خرور کی اشراب،خرور سنتم ہے گوتم: مراد کوئم کا مذہب، جل رہی ہے: مراد پھیلا ہواہے بحفل اغیار: غیروں کی ہز مہ یعنی یہ ندجب ہندوستان سے شروع موالین بہاں ہے جین، جایان کا رخ کر تمیا ، بٹکدہ: بنوں کا گھر، ہندوستان. الور ابراتیم " : حضرت ابراتیم کی روشی، توحید کی تعلیم. آ زر: حضرت ابراتیم کے زیانے کا بہت بڑا بت سرّ اش، بت ہرست، بت گر (حضرت ایرانیم کا والدیا جیا تھا )، پہنچاہ، یا کشان کا موجودہ بڑ اصوبہ جس کے ایک قصبے میں کورونا تک پیدا ہوئے بمرد کامل: لیحن گرونا تک جواب سے جگانا: بے جُری ورغفات دور کرنا.

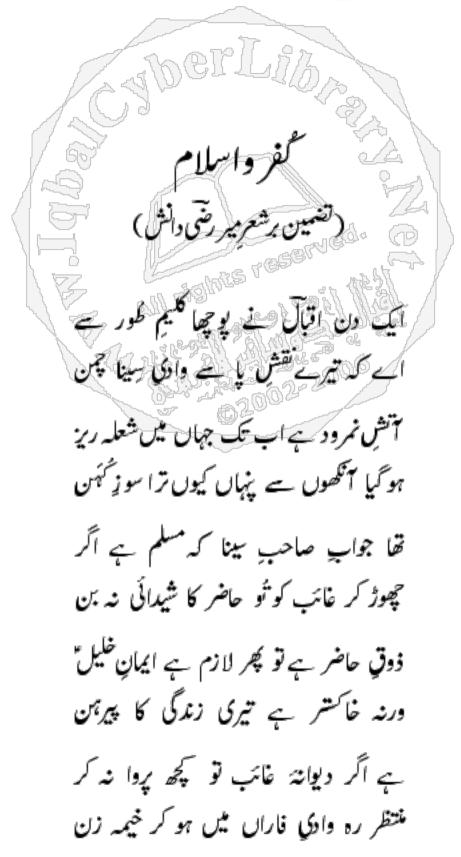

اس صدافت کو محبت سے ہے ربط جان وتن

خعلتہ نمرود ہے روٹن زمانے میں نو کیا ''رفتع خود را می گدازد درمیان انجن

ر د به خور ما چوں آتش سنگ از نظرینهاک خوش است <sup>ق</sup>

والش: مير رضى، والشي المسلم الما المنظور المن

یو سخع محفل میں خود کو پچھلاتی ہے(حاضر کی طرف ابشارہ ہے )۔

🖈 🏗 ہما رکی روشن کا، پھر کی آ گ کی طرح (جو پھر میں چھچی ہوتی ہے) نظروں ہے اوجھل رہنا تی بہت اجھا

-4

medly it ال قلم میں جس کا بہت احرام تھا مكندر الوكال كرزون في بالمدين أكر مقام تفاح تاری کیروں کے کیانوں کے جانے دعویٰ کیا جو کورس و دارا نے، خام تھا دنیا کے اُس شہنشہ الجم سیاہ کو حیرت سے دیکھتا فلگ نیل فام تھا آج ایشیا میں اُس کو کوئی جانتا نہیں تاریخ دان تبھی اُسے پیچانتا نہیں لیکن بلال ٌ، وہ حبَشی زادہُ حقیر فطرت تھی جس کی نور نبؤت سے مُستَعیر جس کا امیں ازل سے ہُوا سینۂ باالاً محکوم اُس صدا کے ہیں شاہنھہ و نقیر

کرتی ہے تو اور کے میران کے اور اور کے میران کے اور اور کے میران کے اور اور کے میران کے میران کے میران کے میران کے میران کے میران کی میران

تضمین برشعر ملک قمی غ شد کی یہ تعلیم تھی اے مسلم شوریدہ لازم بر ربرو کے لیے وُنا میں يون الناسطير الياسطير الياسطير الياسطير تقر جوگوال قيمت اي الك بن مثاع كريز وہ شعلہ' روش تراہ ظلمت گریزاں جس ہے تھی گھٹ کر ہُوامثل شرر تارے سے بھی کم أورتر شیدائی غائب نه ره، دیوانهٔ موجود هو غالب ہے اب اقوام پر معبودِ حاضر کا اثر ممکن خہیں اس باغ میں کوشش ہو بار آورتر ی فرسُو دہ ہے پھندا ترا، زِیرک ہے مُر غ تیز پ<u>ر</u> اس دور میں تعلیم ہے امراضِ مِلت کی دوا ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر

تعلیم جدید : دور حاضری تعلیم جن پر دخر بی توسوں کی تعلیم کا اگر ہے۔ ملک تھی : ایران کے مشہور شرقیم کا دینے اس درباری شام رابا یہ وفات ۱۲۱۵ ء اوالہ تفایہ و کا رہنے میں دکن پہنیا جہاں ہو اقتی عادل شاہ وال بھا ہور دیر و کراہ دو اسام رسامان سفر : زاد رہ سفر آخیر : انقلاب آراں قیمت : بہت مہنی مثال کی تھے اس کر رہا ہور دیر و کراہ دو اسامان سفر : زاد رہ سفر آخیر : انقلاب آراں قیمت : بہت مہنی مثال کی تھے اس کر بیا اور شرقی حاص کی تعلیم بھات : تا ہے ہم جوالت آرین ان دوڑ جانے دور ہونے والی گھٹٹا : مرادم بی قرر بین کا ری کا مرح کی مرح رہم تو و حاضر : موجودہ دور کے معبود لین مال و دولت اور اللی تکورت جن کی اب لوگ کو ایو جا کرتے ہیں ہا را آور : کامیاب، جس کا کوئی تنجہ سائے آ بر سودہ : تھسا ہوا، بہت پر انا . اب لوگ کو ایوجا کرتے ہیں ہا را آور : کامیاب، جس کا کوئی تنجہ سائے آ بر سودہ : تھسا ہوا، بہت پر انا . پہندا : جال فرون تکا لیے والا اوز اد پہندا : جال در کرتے ہیں امراض : جمع مرض ، بیاریاں بخون فاسمد : گذا خون بیشتر : رگ کو چھیئر کرخون تکا لیے والا اوز اد آگا تھی امراض : جمع مرض ، بیاریاں بخون فاسمد : گذا خون بیشتر : رگ کو چھیئر کرخون تکا لیے والا اوز اد ایک مرادرہ میں بھیدوں کوجا نے والا، گری باتوں ہے آگا در اور بختی بنوسیوں . بین بین بھیدوں کوجا نے والا، گری باتوں ہے آگا در اور بختی بنوسیوں .

ہنا ۔ میں نے جایا کہ میں یا وَں ہے کا ننا ٹکال لوں کہ است میں مجبوب کا کبادہ فظروں ہے دور/او جھل ہو گیا۔ ہنا ہنا میں نے ایک لمحہ فظلت ہے کا م لیا اور اس طرح میرا راستیہ و سال ڈور ہو گیا۔ (یعنیٰ ایک بل کی فظلت انسان کو مقصدے بہت دور کچھیک دیتی ہے )

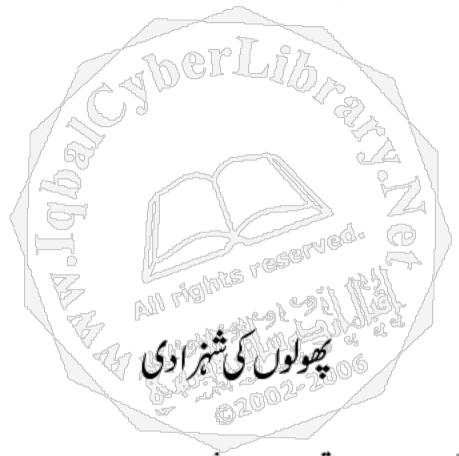

کلی سے کہہ رہی تھی ایک دن شبنم گلتاں میں
رہی مئیں ایک مذت غنچہ ہائے باغ رضواں میں
تمھارے گلبتاں کی کیفیت سرشار ہے ایبی
بنگہ فردوس در دامن ہے میری چیثم حیراں میں
سُنا ہے کوئی شہرادی ہے حاکم اس گلتاں کی
کہ جس کے نقش پاسے پھول ہوں بیدا بیاباں میں
کہ جس کے نقش پاسے پھول ہوں بیدا بیاباں میں
کہ جس کے نقش کا ساتھا ہے اُس کے آستاں تک مجھ کو تُو لے چل
گہوں ساتھا ہے اُس کے آستاں تک مجھ کو تُو لے چل
گہوں کر اپنے دامن میں برنگ موجے ہو لے چل

## poetrygwłaxy.blogspowcom

درخشاں جس کی ٹھوکر ہے ہوں پنقر بھی نگیں بن کر مگر فطرت تری افتنده اور سیم ی شان او نجی نہیں ممکن کر تو پنچے ہاری ہم نشیں بن کر عتی ہے تو لیکن جاری شاہزادی تک کسی و کھ ورد کے مارے کا اشک اتشیں بن کر

غیبی با سے بائی رضوا ن بہت کی کلیاں کیفیت: حالت، صورت حال بمرشار: مست کردیے والی بگد:

تگاہ قر دوس در دامن: جس کے دامن میں جنت ہو جیتم جیران: جبرت اور تجب میں ڈو بی ہوئی آگھ/
آگاہ قر نوس در دامن: جس کے دامن میں جنت ہو جیتم جیران: جبرت اور تجب میں ڈو بی ہوئی آگھ/
آگاہ میں گفتی یا باؤں کے نشان، آستان: ہلیز، دربا در برنگ موجی او: خوشبو کی اہر کی طرح بسریر آرا: یعنی
خوت نشین، درخشان: چکدان روشن بھوکر: باؤں کی ضرب بھیں: ترشا ہوا ہے اجوانگوشی میں لگایا جاتا ہے
افتحد ہ اگر نے والی شان او چی جونا: بلند مرتبہ این کی عزت والا ہونا، ہم نشین: ساتھ جینے والی، سائٹی دکھ
درد کا مارا: عموں دکھوں کا شکارا شک آگئیں: آگ کی طرح گرم آنوں برسوز آنو، بیام عید: مرادخوشیوں کا
درد کا مارا: عموں دکھوں کا شکارا شک آگئیں: آگ کی طرح گرم آنوں برسوز آنو، بیام عید: مرادخوشیوں کا
دینا مالل محرم: یعن عموں دکھوں کے ستا کے ہو کاوگ جمز وہ عموں کا مارا ہوانا شک پیم آگا دیتے ہو کے
دینا مالل محرم: یعن عموں دکھوں کے ستا کے ہو کاوگ جمز وہ عموں کا مارا ہوانا شک پیم آگا دیتے ہو کے

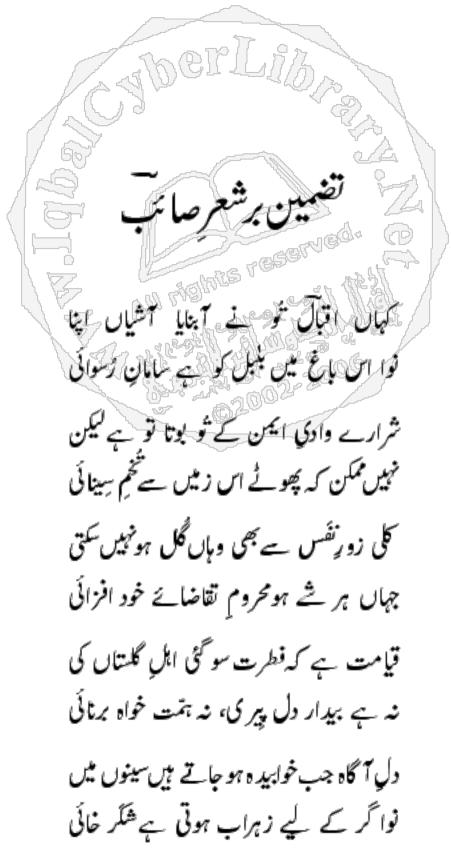

#### poetrygulowyiblógspot.com

کران مال میر کردیان بال باده کردیان مران کردیان بال باده کردیان مران کردیان باده کردیان میران می

ہند بہتر تو بھی ہے کہ لیکی بیلیان میں اپناجلوہ دکھائے کیونکہ شہر کی نگل جگہ ( لیمنی نگلے دل لوگ ) صحرائی صن کو ہر داشت نہیں کرسکتی (لوگ قدر نہیں کر سکتے )۔

و دوس میں ایک مکا<sup>ا</sup> لیا مجھ ہے کہ فر دوس میں اک حالی سے مخاطب ہوتے ہوں سعدی شران میچه کیفیت مسلم مندی تو بیاں کر واماندۂ منزل ہے کہ مصروف تگ و تاز ندہب کی حرارت بھی ہے کچھاس کی رگوں میں؟ تھی جس کی فلک سوز مجھی گرمی آواز باتوں ہے ہُوا ﷺ کی حاتی مُتأثرٌ رو رو کے لگا کہنے کہ''اے صاحب اعجاز جب پیر فلک نے ورَق ایام کا اُلٹا آئی یہ صدا، یاؤ کے تعلیم سے اعزاز

#### poetnygoloxy.blogspot.com

دنیا تو م<del>لی، طارِ دِین کر گیا</del> پرواز دِين بِو تِن مقاصد ميں جي پيدا بُو باعدي فطرت ہے جوانوں کی زمیں گیر، زمیں تاز مدہب ہے ہم ہمجی افراد ہے یافی دِي زَفْم الله المعين مِلْق مِلْ الرسان بنياد الزرعاعة ويوار المحن ك ظاہر کے کہ انجاع کلٹاں کا ہے آغان بانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اس کو پیدا ہیں نئ یود میں اِلحاد کے انداز یہ ذکر حضور شہ یثرب میں نہ کرنا سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز حُرما نتوال یافت ازال خار که دیبا نتوال بافت ازال کپٹم کہ رشتیم<sup>"</sup>

مگالمہ: اِہم تفتگو/اِت چیت کما، ما تف: غیب کافرشتہ، غیبی آوانہ حالی: اُردو کے مشہورشاعر اور غالب کے

چَاگه وخاص پخارطري ويون ايت که خود ته دهر چيکو توبيکرا پيتون آثيران وفادي ڪي شيو شاع وڪام وڪام وڪام اور وستان جيسي بين الاقواى شهرت كى مالك تمايون كيمصنف كا المشرف الدين، لقب مصلح، محلم معدى، خیراز میں ولادت ۱۱۹۳ء میں ہوئی۔ مدرسز نظامیہ بغیاد میں تعلیم بائی۔ ۲۰۰۰ پرس نے زیادہ کاعرصہ سفروسیاعت عين گزاداروفات ۱۴۹۱ء به تا م خيراز راك كاند<del>ن "معدية" كيلانا ه</del>ي. كيفيت: حالت مصورت حال مسلم مندی: مندوستان کے سلمان بیال کر: بنا. واماند و منزل: منزل سے چیچار با موابھروف تک و تا ز بھاگ دوڑ میں جدو جبد میں لگا ہوا. تد ہب کی حرارت: اسلام کا بر جوش جذب فلک سوڑ: آسمان کو جلانے والى برمي آوا زيسة والوسل اليل حرارية جو دلول كو بيمان دے في مراد شيخ معدى ما حب الحاز معجزه وکھانے والا، ایسا شام جس کا کام کراست کی طرح ہے جب اور فلک: آسان کا بوژھا، کینی آ جان (جو بہت قدیم ہے).ورُق ایام کا آلٹا: زیانے کے ورق میرلے مین انتقاب آیا۔ اس دور کے ہندستان کے حالات صدا: آواز اعز افر عزت على القليدة ندمي خيال/ اعقاد بران مرد تبديل، انتلاب ملاثر وي كر هما میروا ڑے بعنی رین مے محیط معم موافق ریٹیں کیر سریل کونے نے والی، بہت ۔ زمیس تا اور بیٹی مرف دنیا کے مادی فا مدے حاصل کر ان کے اللہ میں کو ان واللہ کا انتقاق اللہ او ما آئیں میں خیالات کا انقاق ا رضمہ معزاب، لوہے کا چھلا جس سے سا رسجلا جاتا ہے۔ معنیت ملت تو م کا جماعت کی صورت میں ہوا۔ كرزما: بلنا انجام: اخير. زمزم: كعبه اورصفا ومروه كے درميان واقع چشر جو عفرت المعيل كي هير خوارگي ك ز مانے میں، پیاس کے مادے ان کے ایوٹیاں دگڑنے ہے ڈیٹن ہے جا دی جواتھا اور آج بھی اس کا با ٹی حاتی ا ہے ساتھ لاتے ہیں. زمز م ملت: مرادتو م کی طرف ہے تلقین وتعلیم ،الحاد: اللہ کے وجود ہے اٹکار. ذکر: بات جعنور: عند مت مين .شيريترب العني حضور اكرم على الله عليه وملم . فما ز: چفلي كهانے والا.

\_\_\_\_\_

چرائی بچھا دیا ہے۔ جند جند جو کا ٹنا ہم نے بویا ہے اس سے مجود کا پھل حاصل ٹیس کیا جاسکتا، اس اُون سے، جوہم نے کا تی ہے۔ ریٹم ٹیس بُنا جاسکتا۔

فليف نادال بيل جي كو بيتي مائب كا محسول کے بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقا مکہ کا باش باش مذہب ہے جس کا نام، وہ ہےاک جنونِ خام ہے جس سے آدمی کے مخیل کو انتعاش کہتا گر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور مجھ رہے کیا یہ مُرشدِ کامل نے راز فاش ''با ہر کمال اندے ہشفتگی خوش است ہر چند عقلِ کل شدہ ای بے جنوں مباش''

Ĥ

به در در المراه القادم مخلي ويد له مخليم آلم و عن ۱۹۵۲ هر العربي بيدا بوري وي فرار كي مشهر فاري روں میں سے بیں۔ ١١٣٣ هميل نوت ہوئے يور للمرقد معظر في ايورب كا سب سے يو افلى فالمفد دان. جہتی غائب: مرادغدا کا وجود، پیکر جہم، وجود نظر ہے آشنا ہوما سامنے نظر آنا ۔ ﷺ مسلمانوں کا مذہبی رہنما/ پیٹوا بر ممن جندووں کا ندہی چیٹوا منم کڑا گئے۔ بت گفتر کے والا مجسومی: جونظر آئے یا انسانی حواس اے بالس بنا : بنیاد عقامکر جمع عقیدہ، ندم بن اعتقادات / خیالات. باش باش اکٹر کے جنوان خام: کی دیوا گلی، لین عمل کے خلاف، عمالت مجیل زبین میں پیدا ہونے والے خیالات جمیل فیٹوں میں بیان کیا جائے انتعاش بہلندوں نے کی کیفیت مرتب کامل بیعنی میر زابید کی قاش کریا : کھولنا، ظاہر کیا ۔ جو بھی بلال حاصل ہو اس کے حاتمہ کی قدر دیوا تھی کا دین اسٹار ہویا اجھا ہے۔اگر پہر تو مشل کل مطور کر عمل کی کیون که بن کمیا مو پیمر بھی دیوا کی کے اپنیر سٹ **D**2002-7006

تھے عرب کے جوانان تیج بند تھی منظر دیا کی غروب وال المراب المحودي سياب المفطر اے ہو عبیرہ وخصت پیکار دے مجھے لبریز ہو گیا مرے صبر و سکوں کا جام یے تاب ہو رہا ہُوں فراق رسُولَ میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام جاتا ہُوں مَیں حضورِ رسالت پناہ میں لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام یہ ذوق وشوق د مکھ کے پُرنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی صفیت نتیج ہے نیام

یرول برتی کی اواجہ احرام اور کی کر فرائے کی کا اور سال ایک بار سال کی اور سال اور کی کے دور کے خور کے مور کے دور کے مور کے دور کے مور کے دور کے مور کے دور کے دور

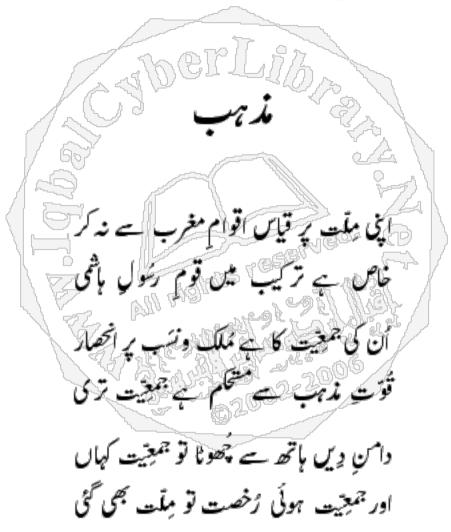

قیاس کرنا : دوچیزوں کو ایک جیسا سجھنا اقوام مغرب : یورپ کی توشی فاص: خاصیت کی بڑ کیب : بناوٹ. رسول باشتی : حضرت محر جوحضرت ہائم کی اولادے تھے جمعیت : جماعت کی صورت ، مُلک: جغرافیا کی عدود برمشتمل نظر زئین بانحصار: دارومدار مشتحکم: مضبوط، تحکم جمعیت کہاں: لیخی جمعیت شم، رخصت ہونا: مراد شم ہونا . مِلْت بھی گئی: توم کا وجود بھی مٹ گیا.

کے آلی گئی جو مسل خززاں میں شج کے سے مُوٹ مین مبیل ہو سحاب اہار عيد خوال المعالمة الله الله الله الله ہے تیرے گلبتال میں بھی نصل فزاں کا دور خالی ہے بھیب گل زرِ کامل عیار سے جو نغمه زن تھے خُلؤت اوراق میں طیور رُخصت ہوئے ترے شجرِ سابیہ دار سے شاخ بُريدہ سے سبق اندوز ہو كه أو نا آشنا ہے قاعدۂ روزگار

ملت کے ساتھ رابطۂ اُستوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے، اُمیدِ بہار رکھ!

توريخ والبدة إلى المر حطرونا تحق ودريك أولى أنن المراك إوام يرى وبدا وزار والريز وا سحاب: بإدل. بهار: موم بهار لا زوال: ختم نه بونے والا جهد: زبان موسم برگ و بار: ہے اور کال سر سبزی. بخیب گل : مجلول کی تھیلی، مراد مسلمان فرز کا مل عیار : کسوئی پر بودا اُئر نے والا، خالص سونا، مراد ا یمان آفشہ زن: چیجانے والے خلوجیا وراق چوں کی حجال طبور جمع طائر، بروک کیے وہ برانے مسلمان جو بنے جذبوں اور کل ہے باغ اسلام کی رونق کا باعث تھے شجر سامیاواں مجھے پتوں کے سبب سامیہ ر تصوالا در بحت، مراد لمت ، توم بشاخ مريد و درجت كي كلي بو تي شبي ، مرادتوم كي لا جو افر در بيش الثروز : سبق/عبرت حاصل کرنے والا ما آشنا بیٹیر، ماواتف آماندہ کوڈگار: زیانے کا دستوراطورطریقہ را بطہ استوار: مفهوط على فيجر: مرادتوم All rights res 02002-2006

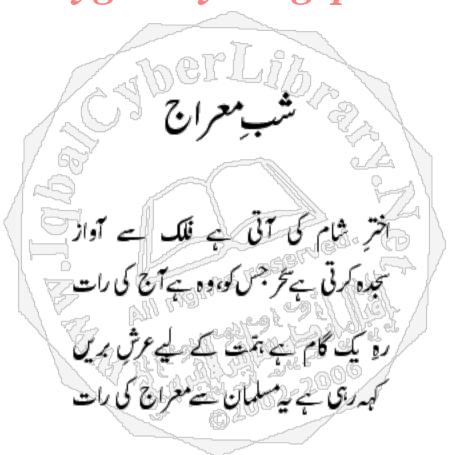

شب معرائ ۱۲۱ اور ۱۷ ویں رجب کی درمیانی رات جس میں صفورا کرم حفرت جبر کیل کی معنیت میں بڑاق برسوار ہو کرآسانوں برتشر بف لے کئے افتر شام :شام رات کا ستارہ بھر کا رات کو سجدہ کرما: مرادوہ رات اتنی سؤرشی کرمنے کی روشی اس کے سامنے بھی تھی۔ رو یک گام: ایک قدم کا راست بہت تھوڈا فاصلہ جرشِ بریں :خدا تعالیٰ کا عرش/ تخت.

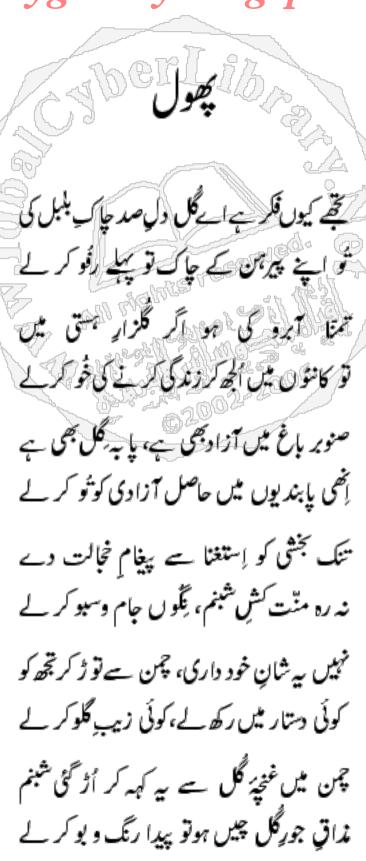



ول صد جاک : میرون، بهت سے سوراخوں والایا ذکی دل راؤ کرنا: نا ثنائا، گلزار استی : وجود کا باخ ، دنیا.

کا شؤں ہیں آ کھتا: مراد مشکلات کا مقابلہ کرنا ، خون عادت فرندگی کرنا: زندگی گر ادنا جنوبر: سروکی ایک شم،
یدورضت بها دورفر ان میں آزاد کی کی ٹوبیر ہے۔ بیا ہد گلی: جس کے باؤں / جن بین میں دھنے ہوں ، تنگ بخشی: خود ایا ضرورت ہے کم دینے کی کیفیت، استعقا: بے نیازی، بے برو اتی ، فجالت: شرمندگی ، منت کش:
احسان انتفاف والا ، گلول: اکنا ، سبود: بیلہ ، خود واری : فیرت، دوسروں کا احسان ندا تفاف کا مل ، وستار:
کیوں فریس نے والا ، گلول: اکنا ، سبود: بیلہ ، خود واری کئی ، فداتی: ذوق شوق ، جو رگل چیس : بچول تو رُنے والے کاظم / خی ، دنگ و اور دنگ اور فوشو جران با آشنا: جس برخز ان ندا ہے، جو بھی ندمر جمائے ، جہان والے کاظم / خی ، دنگ و اور دنگ اور فوشو جران با آشنا: جس برخز ان ندا ہے، جو بھی ندمر جمائے ، جہان دنگ و اور ندا کا کات قطع آرزو: خواہش ختم کر لینا ، مضم : بھیا ہوا، کمال: ترقی، خو بی رفر ہوا۔ دنگ و اور کی کا بار آ گئیڈ رُون مراد حسین عورت .

كو خاموشي شام أنتي کل این جارش زیائے بہار ع کے ایک جانہ جام آئینہ ول الاس الحراق الماس الماس الماس ہے ترے قلر فلک رں سے کمال ہتی کیا تری فطرت روش تھی مآل ہستی جھے کو جب دیدہ دیدار طلب نے ڈھونڈا تاہیے خورشید میں خورشید کو ینہاں دیکھا چیثم عالم سے نو ہستی رہی مستور تری اور عالم کو تری آنکھ نے نُر یاں دیکھا

حفظِ اُسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا رازداں کھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا

وَهُ مُ كُنِّ مِينِ الْكُرِيزِ وَمِ زَمَانِ مِن مُنْ مُنْهِومُ لِي قُر واحدِ فَقَا واحد شَاعِ (١١٧١م في ١١١ه احد) مُنْهِو وْ رام: البملك، روميوجوليك، فيكبسم ..... تَنْقُلْ بَرَ فِي خِرْامْ : جِلنا، بهنا، أَنْمَيْهِ: فَيَحْ بَا فَا م آتی ب بغمه شام شام کار این مین شام دات و گر گل بیول کی بی عارض زیبا خوبصورت کال سٹا ہد تحسین، محبوب جلبہ حجا ہو اچھیر کھٹے (واٹھن کے لیے) جام کا لیے تقیید آئیڈ کئی لیچن کس کود کھی کر عَداكي قدرت كا يِنَافِينَا مِينَ مِنْ كُلام: ول كش شاعري قَكر فلك رس السان تك تُنتي والا يعني بلند تخيل. كمال بستى زندگي/وجود كي يحيل يا بعر فطرت روش: ايها مزاج/ تخليقي قوت رهم كي روشي ليس انها تي عِذ يوں كا پتا عِلِيْهِ بِمَالَ انجا م اخير ديد ، ويدارطلب: ويجھ كَي خواء شند تا بيں نا ب خورشيد أمورج كي روشي. پنهال جميا موامستور جمهي موني مُريال ظاهر حفظ اسرال سيدول کي هانظت يعني سيد ظاهر نه مونے دیا مودا والی را زواں ..... ایسا مین میں بھی نے قد رہ ( Nature ) کے مطاہر کا کر اسٹا ہو

02002-2006

مار اور تو سلیقہ مجھ میں کلیم کا نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا میں ہلاک جادو کے سامری، تُو تُنتیل شیوہ ازری یں تو نے سوختہ در گاور او پریدہ ایک، رمیدہ بو الله خلاجة عم أرزوة وتو حديث ماتم وليرى مراعیش می بود می نفس عد ترا دل حرم وگؤو مجم ، تر دیل خریده کافری ةم نندگی تم نندگی، غم نندگی <sup>ش</sup>م نندگی غم رم نہ کر، سم عم نہ کھا کہ یہی ہے شانِ قلندری تری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانِ شعیر رہے مدارِ قَوْتِ حیدری کوئی الیی طرزِ طواف تُو مجھے اے جراغ حرم بتا! کہ ترے بینگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری ِگُلُهُ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہلِ حرم سے ہے السی بُٹ کدے میں بیاں کرُوں تو کیے صنم بھی' ہُری،ہُری'

تعليم كاليلي حفرت انوي كليم الله جير الرينة: ومنك، شعور جليل حفرت ابراتيم مفيل الله. حاووت سامری سامری کا جادو افریب، مفرت سوی کے زیانے میں سامری نے سونے کا مجھڑ ایکا کراس کے مجھ جادو سمیا، جس ہے وہ بولٹے لگا۔ سامری کے بی ایکل سے پیکر کرائی کی بوجا کروائی کہ پیغذا ہے۔ ایس : مارا بوا، بلاك. شيوه: طريق المال، عادت آزري: آزري: آزريوا، بهتراش، مرادفرتول كريت أنوا ع سوخت ورگلو: جس کے مگلے میں اور ال کے بوت آنواز کی کر رہ تنی ہو. پر پیرہ ارتک نے جس کے چیزے کا رنگ ( غم ے ) أَرُّ ابو ابكو برميد ولي أَرْكِ بول والور فولول و فول كا بارا حاليت عم آورو عمنا كم كى داستان/ كا میان مدست ما تم ولبری تحبوب و عدائل کے دولا کمیان برا میں مم کی فوق می می سے مراشہدسم مير اشيد زهر كي صورت بيم كي يوور مير اوجون ميري كان جم نفس عدم افل مراضي، ليني فا، نيستي جرم كعبه اسلاك تبذيب ، كرويم اليني نير اسلاك تبذيب كاشيد في جريدة كافرى الحركافريدا واوا، جس كفر ف خرید نما ہو. وم زندگی رم زندگی: زندگی کا ہر سالس زندگی کی دوژ، مین ختم ہونا ہے جمیم زندگی سم زندگی: زندگی کا دکھ زندگی کے لیے زہر ہے جم رم: زندگی کی دوڑ کا دکھ سٹان قلندری: بے نیازی کی شان/ آبرو شرر: مراد عنقِ حقیقی کی چنگاری فقر وغنا: غربی اور امیری **قوت حیدری ٔ** حضرت عکی کی کا کفر و باطل کوفتا کرنے والی طاقت (آپ نقر ومفلسی کی منام جو کی روٹی کھایا کرتے تھے)،طوف: طواف، کسی چیز کے اردگرد چگر نگا . پیننگ : پینگاه عاشق بمرشت سمندری: مسندری ی فطرت (مسندر: چوہے کی شم کا ایک جا نور جوآگ على رہتا ہے) مرادعشق كى گرى . چھائے وفا نما: اليك تختى جو بطاہر وفا/ رفاقت معلوم ہو جرم: مراداسلام اللي حرم : مسلمیان . ہر **ی ہر ی** توبہ ہےتوب، توبہ توبہ تعییز ہ گاہ سیدان جنگ. پنچید فکن پنچے میں پنچہ ڈال کرلڑنے والا.اسعاللهی: خدا کے ٹیر (حضرت عکی کا لقب ) کی کا مرجی : مرحب (ایک یہودی پہلوان) کے تعلق ر محصوالی۔ یہ جنگ خیبر (۱۲۸ء) میں حصرت علیٰ کے ہاتھوں مارا کیا جستر ی عشر جیسی (مرحب کا بھائی، یہ بودی پہلوان بھی حضرت علی کے ہاتھوں مذکورہ بھک میں مارا کیا ) بشتی سرب و مجھم عرب اور مجم کے با وشاہ، حضور نبی کریم. گذا: فقیر، بھک منگا/ منگر، مرادمسلمان . وما غج سکندری: سکندر روی/ اعظم جیسا د ماغ، مراد تحتمندي کے عذبے

اسیری ماریری اعتبار افزا جو ہو نطرت باید قطرة نيسال م زندان صدف سے ارجند منظب الفريخ كيا ہے، اك ليوكى بوند ہے خلال ہے ہو اللہ او میں بند رسى كالربيت برتى فيرس فدرس مر مم ہیں وہ طار کہ بیں وام وقف سے بہرہ مند ' مشهیر زاغ و زغن در بندِ قید و صید نیست

این سعادت قسمتِ شهباز و شامین کرده اند''

اعتبارا فرا: عزت/ را كه بيُه هانے والى فطرت بلند جوما: انبا في سرشت كابا كِنْس بوراعلَ سوج ديھےوالی مونا قطرة نبیهان: موسم بها رکی با رش کا قطرہ جوتیکی کے مشریض بڑ کرموتی بندآ ہے بصدف: تیلی ارجمند: قیت/ قدروالا بھٹک ا ذفر: خالص اور جیز خوشیووالی مٹک یا کے لیو کی پوند: میرن کی یا ف ے نظے ہو ے خون کی جی ہوئی خوشبودار بیند مناقبہ آجو: ہرن کی یا ف بڑ ہیت: زندگی گزارنے کے طورطریقے سکھانے کاعمل. طائرً: بريده/بريد برام: جال قِنْس: پنجره بيېر ه مند: حصه بإنے والا/والے.

🛠 (پیشعر حافظ کا ہے)؛ کوے اور جنل کے بڑے ہم چیرے میں ہند کرنے اور شکار کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ خوش بختی تو شہبا ز اور شاہین جیسے بریدوں کے لیے مکھی گئی ہے۔ poetrygalaxy.blogspot.com ريازه طالات

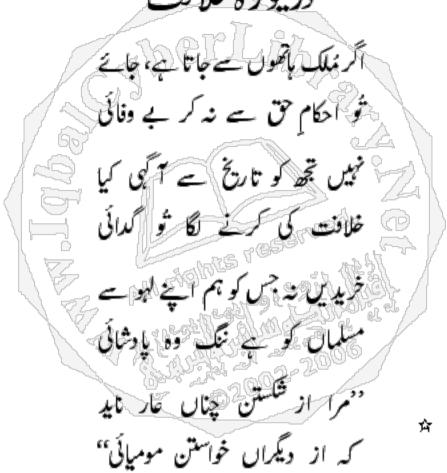

ور يوزهٔ خلافت: خلافت كى جميك، اشاره بے خلافت كمين كى طرف جس كا اجلاس دسمبر ١٩١٩ء من بمقام امرتسر جوا جس بين اجراب وفد انگلتان بھئ كر حكومت برطانيت كہاجائ كروہ انخلافت "كوشم نه كرے مولا اشوكت اور ان كے بھائى مولا المحري جو براس تحريك كے تكران تھے. باتھوں سے جانا: لين نه كرے مولا اشوكت اور ان كے بھائى مولا المحري جو براس تحريك كے تكران تھے. باتھوں سے جانا: لين بخص كے نكل كر دومروں كے قبضے ميں جانا احكام حق اخدانے جو تھم ديے ہيں. بے وفائى: يعن الله نه كرنے كى حالت. آگي : آگئى: آگئى، واقتيت، باخرى خلافت: مسلمانوں كاطر ز حكومت، جس كا سربراہ خليفه كولانا ہے حالت. آگئى: جميك ما تكنا ليو سے شريد مان الله تا تعدہ جہاد كر كے حاصل كرنا . تفك : ذاك كا باحث، رسوائى ، باوشائى: بادئا ہے مان كرنا ، حكم الى، حكومت، حكم الى، حكومت، حكم الى، حكومت، حكم الى، حكم الى، حكومت.

ہند (بیشعرهما دی کا ہے۔ اسل شعر میں ''حار'' کی بجائے''درد'' ور''دیگراں'' کی بجائے''نا کساں'' ہے) مجھے ہڈی ٹوٹے پر اتی شرم مہیں آئی (اتن تکلیف نہیں ہوتی) جشمی دوسروں (یا کھنیالو کوں) ہے سوسیائی مانگئے پر آئی ہے/ ہوتی ہے۔

اے جایوں! زندگی تیری سرایا سوز تھی نری چنگاری جرائے انجمن افروز ها ترا تن کال مزار و دردستا ی ستارے کی طرح موثن تری طبع باند کس قدر ہے ہاک دل اس ناتواں پیکر میں تھا شعلهُ گردُوں نؤرد إک مُشتِ خانستر میں تھا موت کی کیکن دل دانا کو کچھ بروا نہیں شب کی خاموشی میں ٹجز ہنگامۂ فردا نہیں موت کو شمچھے ہیں غافل اختیام زندگی ہے بیہ شام زندگی صبح دوام زندگی

02002-2006



جس کی پیری میں ہے مانند سر رنگ شاب ربائ بھے اے جوائے آپرازان! چیم کل وا ہو تو ہے تقدیر عالم بے محاب دل میں سے من کر بیا ہنگامہ محشر ہوا مين شهيد جنتو تفا، يول خن ا من المن المن المن المن المن المن المناب المناب جن ك وكل على وريا على موتي بين خوش و الله ملين و خوان يا و و ديار يتيم علم موسی ہم جس ہے تیرے سامنے حیرت فروش حپھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تُو صحرا نؤرد زندگی تیری ہے ہے روز و شب و فردا و دوش زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے اور بیہ سرمانیہ و محنت میں ہے کیسا خروش ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیرینہ جاک نوجواں اقوام نو دولت کے ہیں بیرایہ پوش

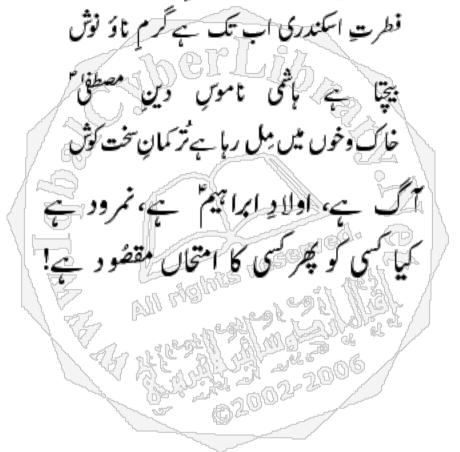

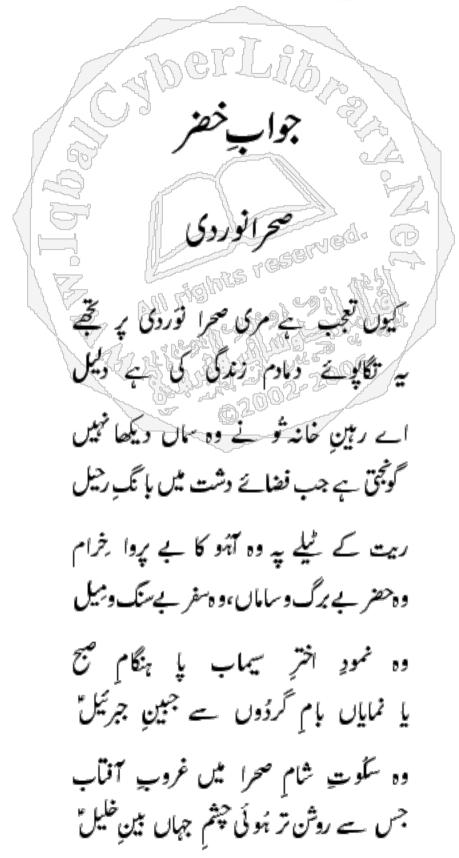

#### poetrygąłaxyżbłogspot.com

اہل ایماں جس طرح جنت میں گر دسکسبیل تازہ ویراکے کی سودائے میت کو علاق اور آبادی میں تو رنجیری کشت و خیل پنتہ تر ہے گردئی سیم سے جام زندگی ے یک اسے کے جرراز دوام زندی رز از اندیث سُور و نیال ہے زعری ہے بھی جاں اور مبھی تتلیم جاں ہے زندگی تُو اے پیانۂ إمروز و فردا سے نہ ناپ جاوِداں، پیہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی ایی دُنیا آپ پیدا کر اگر زِندوں میں ہے پرِ آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے یو چھ جوئے بشیر و نتیثہ و سنگ بگراں ہے زندگی

## poetrygalazyiblogspot:com

اور آزادی میں جر بے کان الله الله الواق کرچہ اک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی فکرم ستی ہے تو اکرا ہے مانند حمات ال زیاں خاف میں نیرا انتخاب ہے زندگی خام سے جب تک تو ہے تی کا اک ایک ازاد بخته ہو جائے تو تیے انہار تو ہوصدافت کے لیے جس دل میں مرنے کی رئیپ یہلے اینے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے پھونک ڈالے یہ زمین و آسان مستعار اور خانشر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے زندگی کی تُوت ینہاں کو کر دے آشکار تا یہ چنگاری فروغ جاوِداں پیدا کرے خاکِ مشرق ہر چیک جائے مثال آفتاب تا بدخشاں پھر وہی لعل بگراں پیدا کرے

## poetrygałąxy:blogspot.com

رات کے تاروں میں لینے رازواں پیدا کرے مری محرک ہے، تو عرصہ کی میں پیں کر غافل، عمل کوئی اگر دفتر میں ہے المارية الماركة ملطت قرام خالت کی ہے آگئے جازوگری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سُلا دیتی ہے اُس کو حکمراں کی ساحری جادوئے محمود کی تاثیر سے چیثم ایاز دیکھتی ہے حلقۂ گردن میں سازِ دلبری خون اسرائیل 7 جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موٹیٰ طلسم سامری سرؤری زیبا فقط اُس ذات ہے ہمتا کو ہے حکمراں ہے اک وہی، باقی ٹبتان آزری

# poetrygałaxy.blogspot.com

تا تراثی خواجہ ہے از برشمن کافر تری ہے وی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام

ہے وہی ساز میں معرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے تیصری رکو استبداد جمہوری تیا میں بائے کوب

الم المالية ال

می این و اصلاح و رمایات و حقوق طرب مغرب می مرب میسی این خواب آوری

گری گفتار اعضائے مجالس، الاماں! بیبھی اک سر مایہ داروں کی ہے جنگ زرگری

اس سرابِ رنگ و بو کوگلیتناں سمجھا ہے تُو آہ اے نا داں!تفس کوآشیاں سمجھا ہے تُو

#### سر ماییومحنت

بندۂ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے خصر کا پیغام کیا، ہے بیہ پیام کائنات

## poetrýgalaxy blogšpet.com

شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات دسته دولت افریس کو مرد دیون ملتی مردی اہل مروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات مراح الموط نه تجه كو دما برگ حثيث المرية والعامة في المعالم الماخ المعالم الماح الما الرابعية المالية خواجي من توسي جن جن الله بنا الله مسكرات کٹ مرا ناوال خیالی دیوناؤں کے لیے سُكر كى لذّت مين تُو لنُوا سَّميا نقترِ حيات مكر كى حالوں سے بازى لے گيا سرمايہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات اُٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق ومغرب میں تیرے دَور کا آغاز ہے ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی تبول غنچیرساں غافل ترے دامن میں شبنم کب تلک

## poetrygolaxy.błogspół.com

قضهٔ خواب <del>آورِ اسکندر و جم کب</del> تلک الناب المرابعان المين المعامة الور والين الرب انسال نے رائيري تمام المنافع المناف رخم کل کے واسطے تدبیر مرجم کب تلک! ركرمك نادال! طواف شمع في أزاد مو اپنی فطرت کے تحبّی زار میں آباد ہو

#### وُنیائے اِسلام

کیا سُنا تا ہے مجھے تُرک و عرب کی داستاں مجھ سے پچھ پنہاں نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل ا خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز

## poetrygalaxy.blogspótscom

جو سرايا ناز تھے، بيل آج مجبور نياز المراج مع فروشان فرعسال مع يارس وہ ہے سرکش حرارت جس کی ہے مینا گلاز عكمت مغرب منسكى به كيفيت مول علامے ملائے اور سونے کو کر دیتا ہے گاز مر ليا مانع آج ارزان مسال کار او نظر ب و ترکی از ایک دارا گفت روحی نہر بنا ہے گہنہ کا ما دال کنند' می ندانی ''اوّل آن بنیاد را ویران کنند'' "مُلک ماتھوں سے گیامِلت کی آنکھیں گھل گئیں" حق تُرا چشمے عطا کرد ست عافل در مگر مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے تکست مُورِ بے یر! حاجتے پیش سلیمانے مبر ربط و ضبطِ ملتِ بیضا ہے مشرق کی نجات ایشیا والے ہیں اس تکتے سے اب تک بے خبر

## poetnygalaxy!blogspot.com

مُلک و دولت ہے نقط جفظ حرم کا اک تمر ایک ہوں نسلم حرم کی یا باتی ہے۔ لیل کے سامل سے لے کر تا بخاک کا تغر جو كرے كا متياز رنگ و خوں، مك جائے گا مركب خركان ور يا اعرابي والا محمر نان المرابع ال تا خلافت کی بنا دُنیا میں ہو پھر اُستوار لا کہیں ہے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہُشیار باش اے گرفتار ابُوبکڑ و علیؓ ہُشیار باش عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو پکی اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر د مکھے تُو نے دیکھا سطؤت رفتارِ دریا کا نُروج موج مُضَكِّر تُس طرح بنتی ہے اب رنجیر دیکھ

#### poetrygalaxy.blogspótcom

اے مسلماں آج ٹو اُس خواب کی تعبیر دیکھ ا بی خاستر صندر کو ہے سابان وجود مر کے پھر ہوتا ہے پیدا سے جہان پیر، دیکھ کھول کر سکھیں مرکے آئینہ گفتار میں نے والے دور کی زُھندل کی ایک تصویر دیکھ الوجود فندے اک اور بھی گرؤوں کے باس مسلم این سینه را از آرزو آباد دار هر زمال بيش نظر ' لاَ يُخلِفُ المِيعَاد' وار

#### خضرِ را ه...شاعر

شختر راه: اس نقم من اس زور کے مسلمانوں کی زیوں حالی کو بذراید سوالات پیش کیا ہے۔ خلافت کا خاتمہ اور عربوں کی ترکوں سے غداری وغیرہ اس نقم کا کہل منظر ہیں۔ یہ نقم ۱۹۲۱ء میں انجمن حابیت اسلام لا بور کے سرالانہ اجلاس میں بڑھی گئی۔ نقم بڑھنے وقت علامہ اور سامعین برگر یہ طاری رہا ساحل وریا: سمندریا دریا کارہ جُونِظر: دیکھے/ نظارہ کرنے میں معروف گوشہ: کونا جہانی اضطراب: ہے جنی کی دنیا یعنی ہد جہ والا. چینی سکوت افزا: خاموثی بڑھانے والی آسودہ: آرام کرنے والی، یعنی بند بڑم میر: آبستہ آبستہ بہنے والا. تصویر آب نیا فی کا کاس/ نصویر گوارہ: پاکوراہ نگور المفلی شیرخوار: دورہ بینے والا بچرمو بی معتطر: ب

قراولي ومست خواك ونيدي وي فيرون والقول جادو طائر بيد والرع معرق شوافول الكولوان الدو تیدی، لین بند البحم كم ضور تحوری روی والے سادے كر فارطلسم ماہناب: جائد فار اللہ علی اور من بند سے ہوئے، جامد کی میں ان کی روشن ماند ہوئی گئی۔ پیک جہال ہیں دنیا بھر میں تھو ہے والا قاصد، ا مرير رنگ شاب جوالي كى كانا زكى جويا علاق كرے والا، جانے كا فوائد شد اسرارا زار ل قدرت ك ہید (بیکا نتات وغیرہ کیا ہے) چھم وال مراد بھیرت کی آئی، بھیرت بلقاریر عالم دنیا/ کا نتات کی حقیقیں. ہنگامہ محشر بیا ہونا کتارت کا سا شور اُنصالہ پیدا ہونا ۔شہید جستیو: علاق کا مارا ہوا، تفیقت کہا نے کا بیحد خواہشمند بی مشہر اے کرنے والا چیٹر جہاں میں ایک آٹھ آ نگاہ جس نے دنیا کوخوج کھا ہو سوتے ہیں خموش میں بھی ہر بانہیں ہو کے مشیق مسلین ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ مفرت خصر اور مفرت موی ایک غریب کی میں سوار ہو کے خطر نے اس مشت میں سوران کیا۔ حضرت موی نے امم اض کمیا تو جواب دیا کہ اوشاہ کے آدی بٹیاں میں کشتیاں میٹر رہے تھے، جورانے اس لیے کیا نا کہ اور کو رہا کی کشتی کئ جا ے جان یا کے ای مرکورہ فریش خصر کے ایک فرجوان کومل کردیا ، جس پر حصرت موق معتر فس ہو ے، خصر نے جواب دیا کر پر نوجوان کی تھا اور ماں با ہے مؤس ان کی کوشش کی کہ والد بن بھی کی بور، اس لیے اے قل کردیا ۔ ایوا رہیم ماق طرح ایک جستی کے اور تے ہوے کو کون سے کھایا یا تفاقو انھوں نے اٹھا د کر دیا۔ کھآگے بڑھے تو ایک مکان جس کی دیوارگر نے والی تھی تھرے خطر نے اس کی مرمت کردی اور اس کی وجہ یہ یٹائی کہ اس دیوار کے نیچے دویتیموں کے باپ کا فز اندونن ہے۔ اگر دیوارگر جاتی تولوگ میفز اندائھا لے جاتے، اس کو محفوظ رکھے کے لیے بیدد بوار بنائی جلیم موسی اُ حضرت موسی کی بھیرت اور مجز ہے جیرت قروش ایجد حیران ( نتیوں وا قعات کے پیش نظر ) جھرا ٹورو: جنگلوں/ ریکتانوں میں تھوہتے پھرنے والا. بےروز وشب وقر وا و دوش: دن، دات، آنے والے کل اور گزرے ہوئے کل کے بغیر، بینی وقت کی قیدے آزاد. زندگی کا را ژ: زندگی کی حقیقت/ مسلیت جزوش: حور، کمراؤ جزقهٔ ویریینه ح**یاک جوما**: برانی گدژی کا بهت جاما، مراد ا ہے برانے طور طریقے اور خصوصیات جھوڑ دینا **بُو جواں** : تعنیٰ نئی نسل کے لوگ ا**قوام نو دولت** : وہ **تو**میں جنسیں تی دولت ہاتھ لکی ہو. بیرا یہ اپوٹ : مینی نقالی/ بیروی کرنے والا/ والے .اسکندر: سکندر روی .آپ زندگی: آب حیات جے بینے والا بمیشہ زندہ رہتا ہے. فطرت اسکندری: سکندر کا سامزاج، فتوحات، بإرثابت بكرم ما و توش بينے بلانے ميں مصروف. ما تھي مراد حرب محران جنوں نے ١٩١٧ء ميں ترکوں کے ساتھ غداری کی جس ہے ترکی خلافت ختم ہوگئی۔ پیچیا ہے: اشارہ ہے مربوں کی ای غداری کی طرف ما موس وین مصطفیٰ: حضورا کرم کے دین/اسلام کی عزت . خا ک وخون میں ملتا: بری طرح تباہ ہونا بخت کوش: بیجد

مُنْوَا وَفَاكُنْ مِنْ كُلُّ مِنْ العَالِمُ وَ فَي الْمُعَلِّينَ مِنْ الْمُعَلِّينِ وَلَهُ مِنْ الْمُعَلِّينِ وَ اولا دِامِر ادَيْم يَعِنْ مسلمان اورَمْر ودي فِي يرجَل جَيْمْرِنْ والى يور إلى قُوش بنصود ب ارادة، خوا بمش ب.

جواب محرا نوردي

صحرا اوردی: بنظون اینا نوس می بیلی جاری حالت الگانو نے دما دور اگا در بھا گا در بھا گ دورد بین خاند:
کھر میں پڑا رہے والا، جدو جہد ذکر نے والا سمال: منظر فضا سے وشف: بنظل کا ماجول با گلو رحیل:
کوئ کرنے دروانہ بورنے کی آ واز / کا اعلان آ ہو بیرن ۔ بے پرواخرام : بخوتی کورم سے بے جانا جھر:
موجود رہنا، سن کی ضد ہے ہوگ و سمامال: مازواسباب کے جیر بے سنگ و میل: احالت کے تعین کے بخیر بخوود الا سمارہ ، با م کروف آ اسان کی بخیر بخود الا با بلتے دیا والا سمارہ ، با م کروف آ اسان کی جیست ، جین : پیشانی سکوت سام سحوا و کہتان میں شام کے وقت کی خاصوش خار اسان کی خاصوش ایرائیم ، بخوص نے برائیم ، بخوص نے بوری خال کے دیا اور کوئی خال کی خاصوش آ با دوری خال کی خاصوش کی دوری کا ایران بھا جو المحل کا دوال : کا طل خور بوری خال کے والا با اوری کی جی و اوری خال کے والا با اوری کی اوری خال کے والا با اوری کی جی اوری کی جی اوری کی برائیم کی دوال نے محت : محت کا مارا ہوا ، کا بڑا اوری کی بھر کی بھر اوری کی بھر کی ب

البلولوجي جاب ويوري موني منتق ويجويك إلا الما جلوثها موساؤ النا مستعاق ويرون المسادعاء السط موے. خاصمتر: را کے قوت پہاں جھی موٹی طالت ہے چنگاری تعین زمدگی کی توت بروغ جاووا ل بميشه بميشه كي روشي جومهي شم نه مورخاك شرق مراد شرق مي واقع ممالك، ايثيا. بدخشال: افغانستان كا

ا یک شهر جهاں کے علم مشہود ہیں ۔ انتقاب کر آب: فقیق کو را یک فیقی پھڑی ہو ہے گر دول ، انسان کی طر ف مالیہُ شب کیر: رات کے وقت بلندہونے والی کریہوزاری سفیر: ایکی را زوال: اواقف حال، کی کھڑی: یہ دور محشر: قيامت عرص محشر: قيامت كاميدان بيش كر براسته لاعمل : ايتھے/ نيك كام وفق ممثل، مرادامهُ

اعمال.

رمز: اشاره، بعيد تفيقت." إن الملوك سورة اثمل، آن المواك مورة المل المام من الأول الصبير على داخل موتے ہیں (مین فتح اور ایک ابعد) تو اے تاہ کردیے ہیں توام عالب: ظبول تم ان توس. جادوگرى جادواردهو كرفرين كالعراز فوات ين فعلت شلا دينا ايها چكردينا كروه عدوجهد زركر سكر ساحرى: جادوكرى محود: مرك الطان محووز وكوين الميان مودور الوكارين المارة المارية المورد والوك غلام خاص حلقه گرون کرون میں و الأجوالا ہے کا جاتے جوغلا سور کی بیجان تھا سانے ولیری محبوب یا پیارا مونے کا باجا اسرائیل : حضرت موی کی توم خون جوش میں آجاتا : غرت کے مببطیش میں آیا .سامری: جس نے حضرت موی کی نیرمو جودگی میں سونے کا مچھڑ ابنا کر بنی امرائنل ہے اس کی بوجا کروائی تھی۔ ٹرپیا: لائق،موزوں. ذات ہے ہمتا: لیمنی خدا تعالی جس کا کوئی شریک نہیں. بتانی آزری: آزری کرتر اشے ہوئے بت، باطل چیزیں.سانہ کہن : پر نا با جا، مراد پر انا با دشا ہت کا فظا م مغرب : بورپ. جمہور**ی** نظام : عوام کی حکومت.غیراز: سوائے **بُوائے قیصری: قی**صر ہونے کی لے/مَر، بیعنیا دِشامت.و **بواستبدا د: ایک آ دی** کی ا حکومت کا جن/ شیطان جمهوری قبا: مرادعوام کی حکومت کا ہر دہ/ لباس. بایے کوب: یا چنے والا قبیلم میری: ہندوستان کے ایک قدیم راجا اند رکے دربا رکی خوبصورت نیلی پر کی مجلس آئیں: کا نون ساز آسمبلی اصلاح و رعایات و حقوق : مراد مک/عوام کی بہتری کے لیے اصلاحات (Reforms)، دوسری قوسوں کے لیے مختلف رمايتي، عوام كے حقوق مے متعلق كميثياں، الجمنين، طب مغرب: يورپ كاطريق علاج/ دواتي. مڑے میٹھے: بظاہر بڑی مزید اردوائی کیجن دیکھنے میں جمہوری فطام بہت عمدہ ہے، خواب آوری: نیند لاما، عاقل کر دیے کاعمل بھر می گفتا رہ پُر جوش اِ تیں/ تقریریں، عضا: جمع عضو، رکن بمبر جھاکس: جمع مجلس،

یا رایمنت، اسمبلیان بسرماییددا را بهت دولت والے . جنگ زرگری ایعنی مزید دولت حاصل کرنے کے لیے

ما المروض من الموروزي حصر بين ) بنس : منجر ه أشيال أكلونسلا.

مرمان ومخت بندهٔ مز دور: کا رخانوں ویره میں اُجرے کہ کام کرنے والا ، پیام کا نتا ہے ، مین عالمی پیغا م ستارخ آ ہو پر ار ات جوما : مجمع حاصل حصول و بوما (معنى مر مايددار كالمخلف بها نول مع دوركواس كاح تراردينا) وست: ہاتھہ. دولت آگر یں کولت ہیدا کرنے والا تو وزمز دوری، اُجرت ساحرا کموط الموط کا جا دوگر، حسن بن مئیاج، اساملی فرقہ کا داعی، قلعہ الموط پہ ۸۸ھ میں اس نے ایک جنت بنائی جس میں خواہورک عورتیں ر تھیں۔ جولوگ مرید پنتے انھیں بھٹک پلا کر مدیوش کر کے جنت میں لے جاتے۔ جند روز وہاں رکھے کے بعد المعیں پھر بھٹ کے نشخے میں کویا دنیا میں والی الیا جانا اور وہ دویا رہ جنٹ کے لا کی میں ان کے مضوع مقاصد کے لیے کا م کرتے۔ بلافو قان ٹا یا ری نے قلعہ نتح سرتے اس جلیا کوشتم سمیا۔ حسن ۱۱۳۴ء بیلی قوت ہوا۔ ہر گھپ حشيش بعل كابنا وهل إلى في مع ف المان المعان المان المان المان المان المان المان المان المان المان الم قوميت: ليني ايك وطن كالوك إي الك توم كليسًا الرجا، مراد عائب انظريات، توب كي عوام بر عكومت سلطنت: آمریت بتیدیب زندگی گزاری بیمل بینی مؤولات اورانتان برنگ انبانی رنگ جوملی كيموسم كيمطابق، كالا، زرداورمُر في وغيره جوناب ان كي ماير تصب بيدا تمياجا ناب." فواجعي ": آقاتي، تحكم اني مُسكّر الت: جمع مُسكر، نشر لانے والی چیزیں بحث مرا: لژلز كرجان دے دی خی**ا لی و بوتا**: مراد مذكورہ نسلی اور توی تعضبات بشکر کی لذت: نشه کامزه . نقلهِ حیات: زندگی کی نقدی/ دولت ، زندگی بیال: طریق، روئیہ ، با زی کے جانا : جیت جانا ) نتہائے سا دگی : سیحد بھولا پن ، تم مجھی مات : محکست اُ مُحے: موش کر، ہیدار مو جارین م جہاں : مراد دنیا اندا ز: طورطر بھند بشر**ق ومغرب**: بوری دنیا بتیرے قرور کا: مسلمانوں/اسلام کی تر تی کے زمانے کا جمت عالی : بلند حوصله / ادادہ غیجیہ سال : کلی کی طرح ، دامن : بلو بنعمه ، بیداری جمهور : عوام کی بیداری کانعرہ (جمہوری نظام کے حوالے ہے ) سامان میش: آرام اور راحت کی زندگی کا باعث. تصدير خواب آور: نيندلا في والي كهاني اسكندر: مكندر روى جم : جيشيد، مريان كا قديم إرشاه آفتاب تا زه: نیا سورج (اشارہ ہے)۱۹۱۴ء کی عالمگیر جنگ کے بعد زار روس کے خاتے اور مز دور تکومت کے آغاز کی طرف جس کا سربراہ لینن بنا. بطن کیتی: زمانے کا پیٹ، زمانے میں. ڈو بے ہوئے تا رہے: مراد ہا دیا ہیں، آمرانه حکومتیں. زنچیر ی**ں**: رکاوٹیں. ؤ ور**ی**: دور ہونے کی حالت. با غبان چارہ قرما: علاج کرنے والا/

طبیب مالی، جاره گر. زخم گل : پیول مینی مزدور کا زخم . گرمک: جیونا سا کیژا، پزنگا، مزدوری بطواف: کسی شے

pvetrygalaxy.blogspot.com

ونیائے اسلام ترک وعرب کی داستان ترکون کے ماتھ عرکوں کی عدادی کا ماجر الا جمامیوں بھی مسلمانوں بہتلیث كم قرائد: عيداتي الميني الكرير عكر ان (عيدائيون كيزوري توحيد خداه الماني كالرتين شاتيس كيل بال يات عداه ميا: حطرت عيني اور روح القدس: جرئيل) ميراث خليل: حطرت ابراهيم كي خوييان يعني اخلاق حند. خشت: ابناء بنيا وكيسا كرج/ ميها بين كي بنيا دينا كي حجاز بحجاز كاني كلاولاله رنگ بحر ان رنگ كي ٹولی، مراد معند نے والی مُر نے ٹو بی جوٹرک پیا کرتے تھے، توی لہاس چھوڈ نے کی تحریک ہے۔ اے بھی پہنزا جيودُ ديا تفا سرايا بان بور عود برلخر والع مسلمان مع فروشان الجمع م فروش وشي المراب يهي وال. قر نگستان : بورپ ، باری فارس لین ایران ، نے سرش ان مانی کی شراب، مراد غیر اسلانی تصورات . مینا كدا أن صرائي كو بكان وي وال وي الما ترن البين بي المان المان والي الماني روايت كونتم كرد . حكمت مغرب: يورب كي سياى والهازي ورسيات الفيت طالت كالأيس، ورب ما تعراب ما تعراب إلى كي طرح وامائے را ز ملیح صوریت مال یا تخفیف ہے اخر مملک ہاتھوں ہے گیا اشارہ ہے مسلمانوں کے تضے رولی، بنداداورد شل کے نکل جائے کی طرف آئی کھانا ہوں آجا، سبق حاصل ہوا ہو میائی کی گلمائی: بڈی جوڑنے کی دواکی بھیک، مرادمسلمانوں کا اپنی بری حالت سنوارنے کے لیے دوسرے ملکوں ہے مدد مأنكنا. فتكسبت: ثونے/ بنزی ثونے كاعمل رابط و منبط: آئيں ميں اتفاق انجاد اورئيل ملاپ ملت بيشا: روش توم ملت اسلامیہ بشرق کی نجات: ایعن سلای ملوں کی آزادی الیشیا والے: ایٹیا کے لوگ/ تومیں. ا تکنند: گهری اور ایم بات. حصار و یک : و ین کا قلعه مراد اسلام کی طرف متوجه بو. ملک و دولت : مَلک اور ا حکومت. حفظ حرم : کعبه کی حفاظت، ندجی شعائز کی با بندی جرم : اسلام. نیک : دریا سے ٹیل بمصر کامشہور دریا. بخاک کاشغر: کاشغر کی سرزین، تزکتان کا ایک شهر. رنگ و خون: نسل، قبیله، علاقاتی تصب بترک حُرگا ہی: شای خیمے والاترک،ترک تو م احرا بی : حریوں کی بئد وقو م والا تمہر : اعلیٰ خامد ان/ نسل والا منقذ م : انظل، بنه هکر، بالاتر خلافت کی بنا: مسجح اسلای حکومت کی بنیا د.ا سلاف کا قلب و حیکر: برانے مسلمانوں کا سا دل و دماغ، يعني تو حيداوراسلام ے محبت كا جوش وجذب قريا و: احتجاج، شكايت. دل تضام كر: ذراحوصلے اورصبر کے ساتھ بنا چیر: اثر کی کیفیت ،سطوت رقا روزیا: دریا کے بہاؤ کی شان وشوکت ، بینی اسلام، دشمنوں کی سازشیں وغیرہ جروئ بلندی ہر تی موج مصطرز بے چین اہر، بعنی غیرمسلمانوں کی شورشیں رقیجر: بیزی،

مین این کے جو الی وان والی وان وان والی وان وان والی وان ویکی از اور دیکی کے افراد کی ایک ویکا وی ویکا وی ویکا نتیجہ فاکستر: را کہ سمندر: چو ہے کی حم کا ایک جانور جو آگ میں رہتا ہے اور جدا بیس بعض کے زور یک اگر وہ آگ ہے باہر فط تو فور امر جانا ہے جہان پیر جوڑھی دنیا کھول کر آئیکی ، پوری توجہ اور غور کے ساتھہ ۔ آئینٹ گفتار: باتوں کا آئیز، مراد بھیرے کے جو کی باتیں ۔ وحد لی جی پوری طرح ماف نہ ہو۔ آئے

ا مینتهٔ عمار اول دا اعید مراود میرت سے جرن باس وصدی ن مورن را من مات مرود است والے قور کی تعبور : معتقر میں پیش آنے والے حالات و واقعات کا نقش افراک آرمود و اتبا مولا گردوں : آمان، نقدر پر تا انبانی کوشیں ،غورو فکر رسوائی: ذات، بے بی

ا سمی کا غلام بن کریا ہے۔ رہے۔ این آزاد فطرے کو ذکیل نہ کر اگر تو اپنا کوئی اُٹھا ہا؟ ہے تو تو پر ہمن ہے بھی بیرا کافر ہے۔ ۲۔ مولانا روی نے کہا گیا تھے معلوم نہیں کہ جب کی پر اُن عملات کو رہنے کے لاکن مانا کیا ہے جی تو سب

ے پہلے اس کی بنیا دوں اور ان پھوڑی جانا ہے۔ اردوں کا شعرہ و بن میں ہے ) سے حدانے تھے آگویں مطال ہیں، ایک بے فردوار کیا دور کے

۷۔ اے پروں کے بغیر معنی مجبور دونو گی اپن کوئی خرورت کی سلیمان ( حاکم وقت ) کے باس مت لے کرجا۔ ۵۔ اے (موجودہ دور کے مسلمان ) توجو توجو مجھوں مور نمایا <del>ن اروش میں فرق سے باخرے</del> ذراج کا امو جا، اے کہ اس بحث میں الجھا موا ہے کہ حضرت ابو بکڑیہلے خلیفہ تھے یا حضرت کائی تھے، چوکٹا موجا لیمنی بے جالتم

جا، اے لہ الی جنٹ میں اجھا ہوا ہے اے مقرت ابوہر ہے حدیقہ ہے یا سفرت ن ہے، پوضا ہوجا ہیں ہے ہا ہے کی اور فرقہ پر تی کی بحثوں ہے بنگ کہ یہ تیر کی تہائی کابا عث ہوں گی۔ " گرمیان سے " میں اسلام حافظ میں میں میں میں اسلام قریب اور کر ہے۔ اور میر کسی میں میں کہ اور میر ک

١٦ - تواگر مسلمان ہے تواپنے دل میں (عظمت اسلام اور مکاب اسلام یہ کی ترقی وسر بلندی کی) آرزو زندہ رکھ اور اس قرآنی آبیت کو ہروقت اپنے سامنے رکھ کروند ا تعالی میں وعدہ خلاق نہیں کمنا (وعدہ یہ ہے کری کا بول بالا ہوگا اور باطل من جا گا)

poetrygalaxy.blogspot.com

أفق عن آلمات أهراء كل رور الرال خوالي ئرُ و**ق** مُر دہُ مشرق میں خون زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارانی مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے تلاظم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرانی عطا مومن کو پھر درگاہِ حق سے ہونے والا ہے شکوهِ ترکمانی، وَبَنِ بَندی، نَطق اعرابی ار کیھے خواب کا غنچوں میں باتی ہے تو اے بلبل! "نوا را تلخ تر می زن چو ذو**ق** نغمه تم یابی"

## poetvygulaxyıblogspotzcom

جُدا بارے سے ہو عتی نہیں تقدیر سیمانی وه چشم پاک بین کیوں زینت برگستان ویکھ نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تانی ير لاله ميں روش جراغ امرزو كر د کن کے ذریعے ذریعے کو شہید انتخو کر دیے ر المارية علیل اللہ کے دریا این بول کے جراکر پیا کتاب ملت بینا کی چرشیرازہ بندی ہے یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و ہر پیدا ربود آن نُرک شیرازی دل تبریز و کابل را صبا کرتی ہے بُوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا اگر عثانیوں پر کوہِ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے تھ پیدا جہاں بانی سے ہے دُشوار تر کارِ جہاں یبنی جگر خوں ہو تو چیثم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا

## poetrygalaxy.blogspot.com

یر ی مشکل سے ہوتا ہے چن میں دبیرہ وَر پیدا نواچرا ہو اور اللہ کہ ہو تیرے ترقم کبور کے تن نازک میں شاہیں کا جگر پیدا رکے سنے میں ہے یوشیدہ راز زندگی کہ دے ممال سے خدیث سوز وساز زیرکی کہہ دے خدات کر در کا درست کدرت نو ، زباں نو ج یقیں جو کرانے خال کی خلوے گیاں تو ہے رے ہے چرخ نیل فام سے منزل مسلماں کی ستارے جس کی گر دِ راہ ہوں، وہ کارواں تُو ہے مكال فاني، مكيس آني، ازّل تيرا، ابد تيرا خدا کا آخری پیغام ہے تُو، جاوِداں تُو ہے حنا بندِ نُروسِ لالہ ہے خون جگر تیرا تری نسبت براہیمی ہے، معمارِ جہاں تو ہے تری فطرت امیں ہے ممکناتِ زندگانی کی جہاں کے جوہر مُضمَر کا گویا امتحال اُو ہے

# poetrygalazy blogspot.com

نبوت ساتھ جس کو لے گی وہ آرمغال تو ہے

بيات برگزشت ملت بينا سي اين المراق اين اينا كا ياسان و اينا كا ياسان و اينا

سین پھر پڑھ مدافت کا اعدالت کا انتجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

ا خوت کی در سلمان اخوت کی فراوانی نبتان رنگ و خول کولوز کی مانی می مو جا

بان رنگ و خو<del>ل و و رکنگ</del> ین م ہو جا نه تُورانی رہے باتی، نه ایرانی نه افغانی

میانِ شاخساراں صحبتِ مرغِ چمن کب تک! ترے بازو میں ہے رپوازِ شاہینِ تہستانی

گمان آبادِ ہستی میں یقیں مردِ مسلماں کا بیاباں کی شبِ تاریک میں تِندیلِ رہانی مٹایا تیصر و کِسریٰ کے اِستبداد کو جس نے

وه كيا تها، زورٍ حيدرٌ، فقرٍ بُو ذرٌّ، صِدقٍ سَلماني "

# poetrygáláxy.blogspoticom

تماشائی شگاف ور سے بیں صدیوں کے زندانی ثان زندگی ایان محکم سے کونیا میں کہ المانی ہے بھی بائندہ تر نکلا ہے تورانی جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقیں پیدا توكر ليتأج بيهال وبدروع الاميس بييا غای کی در کام آن در شمیری در تدبیری جو مو دوق يقيل بيا تو كك حال بن رفيري کوئی اندازہ کر سکتا ہے آس کے زور مازو کا! نگاہِ مردِ مون سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ولایت، یادشاہی، علم اشیا کی جہاں گیری یه سب کیا ہیں، فقط اک نکتهٔ ایماں کی تفسیریں براہیمی نظر پیدا گر مشکل ہے ہوتی ہے ہؤس مُحصِيح چياہے سينوں ميں بناليتی ہے تصويریں تمیز ہندہ و آقا نسادِ آدمیّت ہے حذّراے چیر ہ دستاں! سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

## poetnygałaky błogspor.com

لہو خورشید کا کیلے آگر ذرائے کا ول چیریں يقيل محكم على عيم، مجت فاتح عالم جہادِ زندگانی میں ہیں یہ نر دوں کی شمشیریں راید مرد راطیع بلندے، مشرب نانے ول کرے تکاویاک بینے، جان بیتاہے مال مال کے بیات کے جو بے بال و پر لگ ستار کے ماں کے خوال میں اور ایک نظر مُوے مدنون وریا زیر دریا تیرے والے طمانے موج کے کھاتے تھے جو، بن کر گھر نکلے غبارِ رَه گزر ہیں، کیمیا پر ناز نھا جن کو جبینیں خاک پر رکھتے تھے جو، اِسیر گر نکلے مارا نرم رَو قاصد پیام زندگی لای<u>ا</u> خبر دین تھیں جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے حرم رُسوا ہُوا پیرِ حرم کی کم نگاہی ہے جوانان تتاری تنس قدر صاحب نظر <u>نک</u>لے

## poetzyzaluxy-blożspot:com

یہ خاکی زندہ <del>تر، پائندہ تر، تابندہ</del> تر <u>نکلے</u> جہاں میں اہل ایمال صورت خورشید سے ہر إدهر وُوبِ أدهر نكلي، أدهر وُوبِ إدهر نكلي یفیل افراد کا سرماید تغیر ملت يي تو ت جورت كر تقرير ملت ب ور الن فكال عيد الى المحصول برعيال بهوجا خودی کارازوال مرجا، خلا کا ترجمال مرجا ہوں نے کر دیا ہے لکڑے لکڑے نوع انسال کو اُنُحَوّت کا بیاں ہوجا، محبت کی زباں ہوجا به هندی، وه نخراسانی، بیه افغانی، وه تورانی تُو اے شرمندۂ ساحل! اُحھیل کر ہے کراں ہوجا غبار آلودۂ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے 'وُ اے مُرغَ حرم! أَرْنے ہے بہلے پر فشاں ہوجا خودی میں ڈوب جا عافل! یہ بیر زندگانی ہے نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوِداں ہوجا

#### poetrygalaxy.blogspot.com

شبتان محبت میں حربے و پرنیاں زر جا بن کے سیل تیر رو کوه و بیان گلیتاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا کے علم وحبت کی نہیں ہے انتہا کوئی ے بھو سے پڑھ کر ساز فطریت میں نوا کونی ایک تلک اوی صیبے زبون شهریاری ہے تياست سے كم البال نوع البال كا شكارى ب نظر کو خیرہ کرتی ہے جبکہ تہذیب حاضر کی یہ ستاعی مگر جھوٹے گلوں کی ریزہ کاری ہے وہ حکمت ناز تھا جس پر چڑو مندان مغرب کو ہوس کے مبٹجۂ خونیں میں تینج کارزاری ہے تدبر کی فسوں کاری ہے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدّن کی پنا سرماییہ داری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی یہ خاکی اینی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

## poetrygalaży.błogspotzcom

کہ و اس گلیتاں کے واسطے باد بہاری ہے

مر المحلی المیالے ول سے دعاری محت

زمیں جولاں کر اطلس تبایانِ تاری ہے ليدا خريدارست جان ناتوانے وا از ملات گذار آفاد بر ما کاروانے را"

الله عالى نواح وي زار از عاخمار ت بهار کس واز این دور الدارات کشید ایر بهاری خیمه اندر وادی و صحرا

صداے آبٹاراں از فرازِ کوہسار آمد سرت گردم تو ہم قانون پیشیں ساز دہ ساقی که خیل نغمه بردازان قطار اندر قطار آمد

کنار از زاہداں برگیر و بے باکانہ ساغر کش پس از مدّ ت ازیں شاخ کہن یا نگ ہزار آمد

به مشاقال حديث خواجه ً بدر و حنين آور تصرّف ماے پنہائش بچشم آشکار آمد بازار می اور ایرانی ای

طلوع: سورج كا نظياه مراول المام كي اشاعت وتفك تائي بلكي وفي المفاجف. أفي آسان كا كناره آ فاب أجمرا: مورع لكلا م الثاره ب الأولاك م في جب سلمان غفلت كا شكار ت كراها يك مصطفىٰ کال انا الآک اُٹھے اور کنار کے بڑھ بھتے قدم <del>رک گئے۔ اس واقع نے مس</del>لمانوں میں ہمت پیدا کر دی۔ ڈور ا گرا**ں خوابی** ' گہری نیندسونے لیمنی غفلت کا زمانہ ج**روق مرد**ہ : بےجان رکیں بش**رق** 'مشرق المخصوص مسلم مما لک بخوان زندگی دوژا: بیداری کیابر پیدامو گئی سیناو فارانی : بونکی سینا اورمحد بن طرخان ابونصر فارالی، دونوں مشہور مُلغی ، مراد تما مِلنغی مِسلمال کر دیا جمیح معنوں میں اسلام کا شید ائی بنا دیا بطوفا **ن مغرب**: یورپ کا ہنگامہ، اشارہ ہے ۱۹۱۲ء کی حالمگیر جنگ کی طرف جس نے مسلمانوں کو اپنا وجود برقر ادر کھے پر چوکنا کردیا. ا تلاظم مإ: علاهم کی جمع، تھیٹرے بالی کی طفیاتی گوہر: موتی مرادمسلمان سیرانی: تازگی ، چیک دیک. ورگاہ حق اعدا کی با رگاہ/ دربار بھکو ویز کمانی بر کوں کا سا دید بداور شوکت. فائن ہندی: ہندوستان کے لوگوں کی ک واما تي اوربصيرت بطق إعرافي : عربول كي زبان يعني هربول كي كي فصاحت عينجول : كليول يعني مسلما نول بليل: مرادشاعر، خودعلامه اقبال بشاخسار: در نست كا اوبركا حصه جو بهت خمينون والا مونا ہے برون ہے : بے جینی ،جذبهٔ عشق کے سبب بیقراری نفتر پر سیمانی یا رے کی طرح ہلتے رہنے کی حالت جیٹم یا ک میں حاف یا واضح د کھنے والی آئے۔ برکستواں: کھوڑے کا ساز ورزین، مراد طاہری حاوث جیگرتا ہیں: دل کی تڑپ، باطن کی ييقراري بغمير لاله: يعني مسلمان كالإطن/ دل. أرزو: عظمتِ اسلام ورمسلمانون كي سر بلندي كي خواجش. چين

كاذبته وتره وتري أبس كابورن شيء زاد الواسك شيواني مرشك أأنهم نيسال بالمثاكا ووزاره ويتك کے منہ میں ہو کرموتی بنا ہے کیل اللہ: عدا کا دوست، مقرت ابرائیم کا لقب وریا: لیمنی سلمان، ملت اسلاميه ملت بيضا: روثن قوم ملت إسلاميه شيرازه بندى لينى الفاق، تنظيم اور اتحاد شارخ ماشي ليني مسلمان قوم، دنیا کے اسلام بر کب و پر کہتے اور چکی، شادان ایک میں پر کی منطب اور دیکہ بہ صیا جمع کی مزم خوشکوار ہوا. ہو ہے گل مجبول کی خوشبو ہم سفر سفر کا ساتھی عثما نیوں سر کے جند کا درگ کا مام عثمان تھا۔ کو وغم ٹونا انٹارہ ہے آا گا ء کی عالمگیر جنگ کی طرف جس میں بیٹارٹرک مارے بھے تھے جنون صد ہزار المجتم : لا تحول متارون كاخون يعني ان كا ذورنا، هروب بويا . جها نباني دنيا بر حكومت كرنے كا طورطر يقيه . جهال بني: دُنيا كے طلات و واقعات ورنقاضوں بركر كانظر ہونا وشوا رتر : اللادہ شكل كار : كام جكر خوك ہونا : بيحد عبد ويجهد الكاليف برواشت كيا فيهم ول بعيرت ويزارون سال ايك طويل مدين تك. يانوري: آ تھوں کا روٹن نہ ہوا ہے ۔ وہ بھول جے اس کی گل کی جائر آ گھے۔ شیبے دیتے ہیں، وید ہود: آ تھوں والا، صاحب نظر اوا بیرا مولا حجمانا ، مراد بوت و مذبه أبحاد نے والے معر كرنا كيل شاعر كور مشهور برعد ه، مراد تمزور ورمحكوم مسلمان بشامين كالمجلم مرادشا بين كي الجراب وكيري اور بيخوني حديث بات بسوز وساز: بطنے اور منانے کی حالت کم میر کی جینے یا فی دیلے والد وسٹ الم فقد مت توت، طاقت، افتر ار یقیس بيدا كر: ابن صلاحيتوں بر اعتاد بيدا كر معلوب كال جي اور بيا تعارى كاشكار. يرے ہے: يعنى بلندر ہے. چرخ: آسان بگر دِرا ہ: سافر کے باؤں کے پینچھاڑنے والی کی بکیں: رہنے والد آئی: وقتی، فالی از ل تيرا ابدتيرا: ليحي وقت تيرے قيض مل بجندا كا آخرى پيغام: قرآن مجيد كو مانے والا جنا بندعر وي لاله: ڈنیا کے باغ کی دلھن کومہندی لگانے والا جنوان حکر تیرا: تیری تو حید برتی اور صن عمل یا جذبہ جہا د معمار جہاں: دنیا کی تغییر کرنے والا، توحید ہرتی کے سبب اے امن وسکون کی دنیا بنانے والا محکمنات زندگا فی: انسا کی زندگی کی فلاح و بهبود **اورتر** تی ہے متعلق/ ممکن ہو سکنے والی یا تیں جو ہرمضمر: (دنیا میں )عُدا تعا**لی** کی چھیں موئی نعتیں. جہان**ے آب ورگل** : یا بی اور ٹی کی دنیا، یہ کا نتات عالم جا وید : ایک دنیا جے بھی فتانویں، الدی دنیا نبوت: نبی ہونے کا مرتبہ ارمغان تخد بسرگر شت امار ا، واقعہ پیدا: طاہر رزمین ایشیا براعظم ايشإ ( چين، جايان ، عرب اور برصفير ) بيتق پيمريز هصدافت كاعدالت كاشجاعت كا: يعني پيمرے سياتي ، عدل و انصاف اور دکیری جیسی خوبیاں اپنالے. اما مت: پیٹوائی، رہبری مقصودِ فطرت: قدرت کی اصل غرض رمزمسلما فی: مسلمان ہونے کی حقیقت/ ہید.اخوت کی جہانگیری دنیا میں انسانی بھائی جارے کا بميلاؤ. بتان رنگ وخوں: رنگ،نسل، قبيلے وغيره كانتصب.ملت ميں كم جو جا: اتحادو انفاق ہے ايك قوم بن جارنہ تُورا ٹی ندا فغا ٹی: یعنی علاقائی قومیتیں شتم ہو جا کس میان شاخسا راں : ٹہنیوں کے درمیان، یعنی

لوكو المرب كل والمراب والمان في المراب المراب والمراب والمراب والمراب والمرب والمرب والمرب والمرب المربية المراب المربية المرب توت، بلندی کی طرف بوصنے کی طاقت بٹیا تین آہتا تی ہے اور کی علاقے کا شاہیں، مختاب کی تسم کا ایک بریدہ جو جیز اور بلندی کی طرف اُڑنا ہے گمان آباد ہتی نے دنیا جس میں رہنے والے وہم و گمان اور شک ویٹر کا شکار ر ہے ہیں شب تا ریک الذھری رات قبلے لی رہا تی تا کو دنیا کر نے والے ( راہوں ) کا جراغ قیصر و مسری کا استبدا و مرادخص کارسوں کاظلم وسم زور حیدر معفرت علی کی آن با زوقفر بوزر معفرت ابوذر عُقا رکی کی صبر وقتاعت جوشہور ہے. صد**ق سلمانی شخصرت** سلمان فا رکی کی سیانی مصور اگر مکوآپ کی سیائی یر بودا بھروسا تھا۔ حرار ملت: قوم کے آزاد ہوگ، یعنی مسلمان جرنسلی، قبائل نعضبات ہے آزاد ہیں جادہ پیا: راسته طرك المروالا اوالي، يعن مل على مركم وجل: شان وشوكت بما شانى: و يجعنه والا اوالي فران في أف ور: وروازے کی پرا کا بھونا کر ایون فرر دفتہ صدیوں میت وسے ۔ ایکروں برسوں ہے۔ وہا کی قیدی شبات زندگی وجود یا زندگی کا با مدار موما، جیت قائم و بنا محکم سفتوط، پخته، پکا المانی المان میمان جمل جرمنی کا ر بنوالا. با تند وي فياده قائم و بنوالا زياده مضبوط تو را في تولان در كي كابا شنده ا تكاره خاكي: انسان (اس کے دل کے سوزگن بنام انگار والیا) بال ویر روٹ الانٹ جھٹریت جبرئیل کی تی قوت پرواز محبوب حقیق تک وکٹیے کی قرت شمکتیر کی الگول پر بیٹر میر میں اوکٹ تال و تصریحے دوق بھٹیل بہتے چا ایمان رزنجیر میں كت جانا: برطرة كى وكاويكن إلى ينديل علم موجلان وري حاصل كما مرورون : يجه ايمان والاسلمان. ولا بیت: مراد کسی با دشاہ کا مَلک، حکومت، سلطت علم اشیا: کا نتات کی اشیا کی حقیقت جانے کا علم بگتہ ا بمال: ایمان کی گهری بات/ هفیقت بقسیرین: وضاحتین، تشریحات. برا جیمی نظر: حضرت ابرائیم کی ک بهيرت بضويرين بنامًا: خاكه/ نقشه بناما تبينرٍ بنده وآقا: غلام اورآقا شي فرق كما بساد آوميت: مناسمة كا بگا ژار تاعی حدّر: بچه ورویچیره وست: زور/ زبردی سے کام ثلالتے والا فطرت کی تعزیریں: قدرت کی سز ائين. خاكى: مني كابنا موه، انسان أبوري: فرشته ليوشيكينا: قطره قطره خون گريا . يقين محكم : يكا ايمان عمل چيم: مسلسل اورانگانا رعبد وجهد. فا سمح عالم: دنیا کوفع کرنے والی ، انسانی داوں پر قبصہ کرنے والی. جہاد زندگا فی: مرادزندگی کی کشاکش بمر**دوں: دلیروں، بجاہروں شمشیریں: تلواریں، شمشیر** کی جمع بع**قانی شان** ہے: مراد رعب ودید بہے ،اشارہ ہے بیا نیوں کے ترکوں ہر حملے کی طرف. بے بال وہر نککے: یعنی بیا تی اس حملے میں لکست کھا گئے / ماد کھا گئے بہتارے شام کے،خوانِ شف**ق میں** ڈو**ب** کر نکلے: یعنی جس طرح آسانی سرخی میں ستاروں کی روشنی جکی پڑ جاتی ہے ورسرٹی ہنتے ہی وہ چیکنے ملکتے ہیں، ای طرح ترک، بیمانی فشکر کے اس حملے میں جوالی کا روائی کر کے سرخروتھ ہرے۔ زمیر دریا تیر نے والے: بیا نیوں کی آبدوز کشتیاں جنسیں مرکوں نے ڈیو دیا تھا جھما نیچے: چھیٹرے بھبار روگڑ ر: راہتے کی ٹی/خاک (بیعن بویا تی) کیمیا: زرسازی، خاص دوا

جود علت كما ويت بالمروق وي المن الله المركب والمركب والمسلم الله كم والموالة الله كالموالة والمركب المدول لي ( تهك مسلمان ) السير كر: تيميامنانے والے برم رّوقا صدت مسته طنے والا پيای، فيني پيدل يز كوں كے مقابلية ميں يوا لي نوع عديد سازوسامان ٢٠٠٠ هي بيام زند كي لايا : مسلمانون كي ييداري كالماحث مناجير ويي تحيين جن کو بجلیاں مراد بوالی ٹوج جونون ورٹیکٹر اف ہے لیس کی وہ پیٹر نکلے سیجی کوہ بیسب سمجہ موسے موے فلست کھا ہے جم رسول ہوا حربوں کی غداری کی طرف اشارہ ہے جو تھوں کے اگر کول ہے کی بھر حرم: معنی تجاز کا کورز شریف مکر جس نے غداری کی کم نگائی: انجام کا خیال نہ کرنے کی جست جوانا ن شاری: سرّ کی نوع کے جوان بھا حب نظر: اہلِ نظر: اہلِ نظر: اہلے تا ہوں کے اوسی سے: زیکن کو خطاب کر تنے ہو کے بنوریا ہے آساں میروا زیز آسانوں ہرا اُڑنے والے فرشتہ ہے جا کیا میٹی کے لیے ہوئے، انسان مین کے ارتبار وہڑ: نيا ده جاغوار، توكي عبد بول والعلم بيا تنده مرج تنياده بقا والعدنيا ده فابت قدم تا بنده ترج نيا ده روش. صورت خورشيد سوري ي راح برماية فيرملت جوري قرم كي سربلندي ورز في كار عند يي قوت يعني برفردكا يقين تحكم بسوات المعين فالإيوال رازكن فكال الفتكن فكال العني اس كائت كالهدا طنقت خودى: ابى جھى مولى ملاعبتوں و تحصيت كا احمال بر جمال تو جديند ويدى سا كام موكر دوسروں كو یتا نے والا بھوے کو کے کرنا تھی ہے اور تغیوں تی تھیے کر بیا اور ٹیا ان کر ادتیا م انسان، انسا نوں کی جماعت ، اخوت كا بيان موجه بمواتى جارك وروي والا بمن جاريت كي زيان الماق ورمبت كا پیغا م. بیر ہندی ..... تُورا نی: مراد مختلف تعصبات میں ہے ہوے بشر مندۂ ساحل: مراد خاص علاقے تک خود کومور و دکرنے والا اُ محیل کر : بعنی اس علاقائی نظر ہے ہے ہٹ کر ۔ بے کراں ہو جا: وسع بعنی علاقائی عدود ے آزاد ہو کر بوری لمت اورانیا میت کی بات کرنے والا بن جاغبار آلودة رنگ ونسب: محک نظری کی شی عن انا مواربا ل و سر تير ، تيري تو تين اور صلاحيتين بمرغ حرم : يعني مسلمان رأ ژما : يعني ارتفا كي فضاعين اُ ژنے کا ممل بر فشاں جوما اپر پیٹر پیٹر انا نا کرشی اورگر دجیٹر جائے صلقہ شام و بھر: مراد برقتم کے تعقبات و غیرہ جا وواں: ہیشہ کی زندگی بانے والا، بقا کا مالک مصاف زندگی: زندگی کا میدانِ جنگ، مینی زندگی کی سنگ و دو بور کشکش میر**ت نو**لا و: نولا دکی می خصلت/ خولی، مصیبتوں میں بھی تا بت قدم رہنے کی عادت. الشبستان محبت: مرادد نیا بحر کے مسلمانوں کی ہزم محبت جزیر و میر نیاں : رکٹم کی دونشمیں، مرادزم بیل تنکدرو: یا فی کا حیر طنے والا طوفان کو ہ و بیایا ں سے: بہاڑ اور اُجا ڑ، لیٹی معیبتوں، لکلیفوں اور اسلام کے ڈشمنوں سے کمراتے ہوئے گلتاں: یاغ، لیعنی سلمانوں کی محفل/جماعت جوئے نشبہ خواں: گاتی ہوئی مدی، مراد فائدہ ا پہنچا نے والا بھا نے فطرت: قدرت کا با جا/ سار کی اُوا : کے ، تمر جسید زیوں : ہرے حالوں والا شکار بشہر یا ری: بإرثابت، ایک فر دکی حکومت.. قیامت ہے: سکتے دکہ کی بات ہے. شکا رکی: ظلم وسم کرنے والا جُمِر ہ کرنا: جار المراق المر

ا۔ جب او اپ سنے والوں میں کی سنے کا واق شوق نہ کے اور اپنی لے کوجیز اور مزید کی اللہ اور کا میں اور کا میں اور ۲۔ اس خیر ازی محبوب نے تیم پر اور کا تاکی وال اور اللہ ہے استفی الاس نے اپنی جدوجہد اور سر کرمیوں سے اسلای دنیا کے دل جو والے بین

٣- ايک انسان کے ليے کن چيز وں کی ضرورت ہے '(آگے جواب ہے کہ بیداِ تیں ہو ٹی جاہئیں) بلندفطر تی اور وسیع انظمری، خالص مسلک بیعنی محبوب حقیقی کی محبت ، جذبوں ہے پُر دل ارْبُر جوش دل، د نیوی حرص وہوس ہے باک نگاہ اور جذبہ محشق کے سبب ہے چین دوج۔

٣-(دومراهم ع) نظیر کی نیشا پود کی کا ہے جس میں ''مدت'' کی بجائے''عمرے'' ہے ) آ کہ کمزورجان کا خرید اد پیدا ہو گیا ہے لیک مدت کے بعد لیک قافلہ ہماری طرف ہے گز را ہے۔ (ترکوں کی طرف اشارہ ہے جن کے جہاد نے مسلمانوں کو بیداد کردیل)

۵۔اے ساتی آجا کہ شاخوں پر سے ہریشان حال پر مدے کی چبکار سنائی دی ہے بیٹن بہا را گئی ہے، محبوب آگیا اور جب محبوب آگیا تو دل کوقر ارآگیا۔

۱۔ موہم بہارکے با دل نے وادی اور محراش خیم لگالیے ہیں اور پہاڑ پرے آبٹا روں کے گرنے کی آواز آنے گئی ہے۔

ے۔ اے ساتی استیرے قربان جاؤں تو بھی ذرا پہلے والا ساز چھیٹر دے کہ گیت گانے/ چچہانے والے قطار در

poetrygalaxy.hlaggantonthin ٨ \_ ذابدوں / پر بیز گاروں ے کنا رہ کی کرلے ور بے خوف بو کرجا م ج ما کیونکہ ایک مدت کے بعد اس پر الی شنی (لیعنی مدین اسلامیہ ہے لیل کی آواز (ترکوں کا جہادو نجرہ) بنائی دی ہے ٩ ـ عاشقوں کو جنگ پیز (٣ هـ ١٣٣٧ ويش كنزي كئي) لوز جنگ جين (٨ هـ ١٣٩٧ء ) كيسر داريعي حضور اكرم صلى الله عليه وسلم ، كي ما تنك سُنا جن كي باللهي تصرف ميري أيمحول كوصاف دكھا تي وسے رہے ہيں۔ •ا۔اب پھرشان فلیل (حصرت ابر اہیم کی اولان مکت اسلامیہ ) ہما دے فون سے تر ویا دہ *اسر بیز* موری ہے لیمن مجبت کی مند کاریس کا ری نفتری خالعی اور کمر ی قر اربا کی ہے۔ اا۔ میں اُس صبید کی جرم لالہ کی چیاں جھیرنا ہوں میں کا فون ہما ری لمت کے بودے کے لیے مفیدنا ہت ہوا۔ ١٢ ـ ( مير طافظ خير از کي کا شعر ہے) اڳ گڏي پيول جمير جي اور شراب حيام ميں امر مليس، اس طرح اسان کي حبیت کیا ڈ ڈالنل اورایک کی دندگی کی بنیا در تھیں (اس شعر کے کہا مسلمانوں کومبت وانفاق کا درس دیا ہے) D2002-7006

# poetrygalaxy blogspot.com

الدياد الملي والے سے جا اليوريا مرا تض سے أتب بيجارى كے ديس بھى كيا، وُنيا بھى كئ يموج بريثال خاطر كو پيام لب سامل في وي ہے دور وصال بحر اسی تو دریا میں گھرا بھی گیا ع ت ہے جو ان قالم العقیں! بجابے محل ہے محمل جو گيا عوقت جي گئي، غيرت جي گئي، ليل جي گئ کی ترک تک و دونظرے نے تو آبروئے کو ہر بھی ملی آوارگیِ فطرت بھی گئی اور کھکشِ دریا بھی گئی تکلی تو لبِ ا قبال ہے ہے ، کیاجانیے کس کی ہے بیصدا پیغام سگو ں پہنچا بھی گئی، دل محفل کا ترمیا بھی گئی

غزلیات: جمع غزل شاعری کی ایک صنف، دیئت. کملی والا: حضور اکرم (حضور اکثر ایک کملی لینے رکھتے ہے )۔ دیں قبضے سے جانا: آزادی سے خروم ہو جانا ، دنیا قبضے سے جانا: آزادی سے خروم ہو جانا ، میں مسلمانوں کا ند بہب نے دورہ وجانا ، دنیا قبضے سے جانا: آزادی سے خروم ہو جانا ، مسلم درقیس : مجنوں ، جانا ، مسلم وقال مسلم اللہ ہے جمل : مسلم اللہ مسلم اللہ ہے جمل : مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ علی اللہ مسلم اللہ اللہ مسلم اللہ اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم

# poetrygalaxy.blogspot.com

رور تری آوسلبل توپیر گف باطن بنگامہ آباد چمن خاموش التيرے بانوں كا ہے سے سے مغرب ال خده زن ساتی ہے، ساری الجمن کے ہوش ہے المراقع المستاحة المس ری تناکی آزیش کی کہ تو زویوش ہے آه! وُنيا ول مجھی ہے جے، وہ ول نہيں پہلوئے انساں میں اک ہنگامہ خاموش ہے زندگی کی رہ میں چل،لیکن ذرا چکے چک یہ سمجھ لے کوئی مِینا خانہ بار دوش ہے جس کے دم سے دلّی و لاہور ہم پہلو ہوئے امہ، اے ا قبال! وہ بلبل بھی اب خاموش ہے

سروو: گانا، چیجاہت بھر گا: فافنہ کا تم کا ایک بریدہ جس کی گردن میں ایک علقہ بنا ہونا ہے بقریب ہوگئ: کا نوں کے لیے دھوکا، باطن خمیر، اندر، ہنگامہ آبا وچن ناخ میں رونق/ چہل پکل بربا کرنے والا، پیاشہ:

تُرجه كا والمديثُ مُنْ مِن وَينِ كَانْ إِن الْوِيمِ أَنْ تَوْنِيمِ وَتَوْلِي أَوْ الْمِانُونِ وَلِهُ الْمِيرَا بنے والا بماتی : مراد انگرین حکر آن بماری المجمن بیوش ہے: مراد انگریز کی سیاست نے بودی المت اسلامیہ كوغفلت من ( ال ركها ہے. وہر زمانہ دنیاتم خاند ديجوں كا گھر تيرا اليخيءَ دا كا جُرم : خطا غلطي آخر بيش: مراد کا نتات کا پیدا کرنا رو پوش، مشرقه کیا نے والا، ناشب، سامنے نظر کہ آنے والا پہلو: بغل. ہنگامہ ً خاموش ایسا شوروش جم الی آواز ندیو فی فی کے چل برسعا ماسی بودی اوت الے کا کہ لے بینا خاند شراب كى بولول كا فرجر ما رووش: كنده كا بوجه، فدروارى جم يبلو موما: سائقي مواجس كي وم س: جس کے سب سے استان ہے جیرز اارش کورگائی وہلوی کی طرف جن کی وجدے لا مور میں شعر وشاعری کا جر جا د بار رشع (ان کی وفات بر کها گیل All rights res 02002-2006

# poetrygalaxy.blogspot.com

پیر کسینے میں اے اور ذرا تھام ابھی یخته ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل ق ہو مصلحت اندیش نورے خام ابھی المنا المتش المرودين عشق عشق فرموده قاصد کے سک گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں شمعنیِ پیغام ابھی شيوهٔ عشل ہے آزادی و دہر آشوبی تو ہے زُمُناری بُت خانۂ ایام ابھی عذر رہیز یہ کہتا ہے گڑ کر ساتی ہے ترے دل میں وہی کاوشِ انجام ابھی سعی پہم ہے ترازُوئے کم و کیف حیات تیری میزاں ہے شارِ گر و شام ابھی

## poetrygalaxý.blogspot.com

مرے کہارے لائے بین کی جام ابھی بارہ رفان کم وہ عربی سے آشام ابھی سافر سے مسکتے ہیں ہے آشام ابھی رفار میں ابھی

شوريده وريواني خام كياري أرقيا منا مروك رهنا بملكت الديش بملاق الأي ملائل كاسوية والى. بے خطر بے خوف ہو کر آتش تم وو : حطرت این تائے گے زیانے کے ایشاہ نے ورکی بھڑ کا کی ہو گی آگ جس میں آپ کو ڈالا کیا اور جوعد الے تھم سے مگرار بن گئی۔ شق اشارہ ہے حضرت ایرانیم کی طرف جو مجبوب حقیقی کے عشق ہے سرشار تھے مجموز مصروف، ڈولی ہوئی بٹماشائے لب مام : حیت پر سے نظارہ کرنے کا عالم م فرمودة قاصد: ليني حضورا كرم نے جو بچوفر ملائه تھم دیا بسبک گام عمل: (أس بر) جيزي ہے مل كرنے والا. معنی پیغام: (أس) تعم کی طبقت/مطلب. وہر آشونی: دنیا میں ہنگے پیدا کرا/ انتلاب لایا. زغاری: کے میں دھاگا ڈالنے والا، مراد بوجا کرنے والا بیت خانہ الام: مراد زمانے/ وقت کی گردش عذر برجیز: (شراب وغیرہ ہے) بیچنے کی معدرت/ بہا نہ کا واٹ افکر خلص سعی چیم الگا ٹارکوشش/عہد وجہد بم و کیف: ا كتنا اوركيسابرًا أرُو: ليعني كسوني، بيان،ميزان بشاريحروشام: ليعني كردشٍ ونت مين الجصار منايام نيسال: سوتم بها رکابا دل بخشی: بهت تم دینا بهسار: جهان بهت ی پها ژبان بون، پهاژ. آی جام نفالی پیالے والے. ما و وگر وان مجم : لیعن غیر اسلای شرب بینے والے، مراد غیر اسلای دری گاموں میں تعلیم بانے والے جمر فی میری شراب: بعنی اسلای خیالات کی حاف شاعری ساخر: شراب کا پیلد . مے آشام: شراب ینے والے ( بیخ) خربی درسگا موں کا مسلمان طالب علم )جمیم : همیج کی موا **نوگر فنار : مراد بری عادتیں جیوژ کرنیا نیاسیج** راست ر علنے والا بنیہ وام : حال کے <u>نمچہ</u> poetrygalaxy.blogspot.com

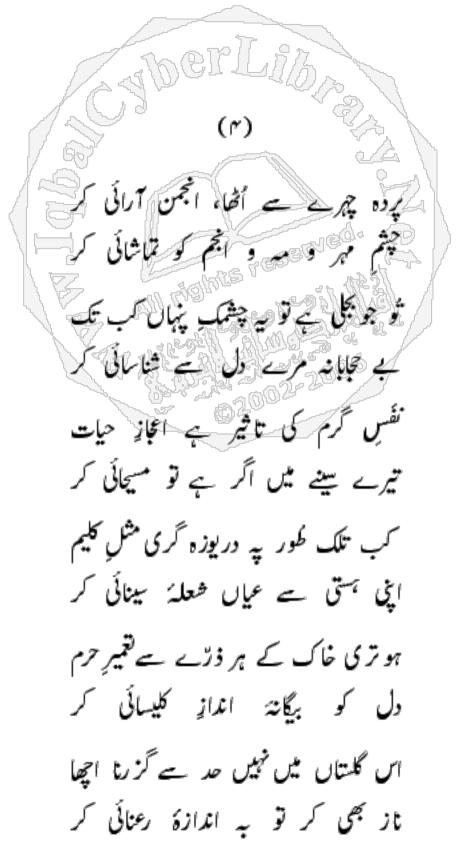

#### poetrygalaxy.blogspot.com



ی و وچیر سے سے آٹھا: اے محبوب حققی کھل کر سامنے آئرا تیا دید ارکرا انجمن آ رائی کر: پردے ہے ابر نظل کر استے آجیر و مد و انجم : سورج ور چار ور ستارے مراد کا نتات بھا شائی کر: دیجھے والے بنا. چھیک بیٹیاں: تعصیوں سے (نظر پُراکر) دیجھا۔ بے جھا پائے: کلے طور پر بشناسائی: واقعیت، دوئی ففس گرم: گرم سالس، عنق کی پیٹی، اعجاز حیات: زندگی/ زندہ کرنے کا بجرہ اسکر است. مسیحائی: مُر دوں کو زندہ کرنے کا محبرہ اللی، عنق کی پیٹی، اعجاز حیات: زندگی/ زندہ کرنے کا بجرہ اسکر است. مسیحائی: مُر دوں کو زندہ کرنے کا محل طور: وادی ایمن کا پہاڑ، کو وطور دور یوزہ گری: ہیک مائے کی کیفیت. جشل کھیم: صفرت موگ کی طرح میلی، طور: وادی ایمن کا پہاڑ، کو وطور دور یوزہ گری: ہیک مائے کی کیفیت. جشل کھیم: صفرت موگ کی طرح میں: وجود جمعلہ سینائی : وہ روثی ( جلوہ ) ہو حضرت موگ کوطور بینا برنظر آئی بھا گی نظر وہ روثی ( جلوہ ) ہو حضرت موگ کوطور بینا برنظر آئی بھا گی نظر وہ روشی المال کی اشاعت ویڑتی کے لیے عدو جبد ۔ پیگ شا اصلا می اشاد کا میسائی: غیر اسلام / مفر کی طور سے بعد ہے گر دیا: احتدال سے بڑھ ہا با بنا فرد اور کی سے میسائی: خوب می میس ہی میں میسائی: خوب کی میں ہی ہو کہ میسائی: ایک انہ وہ میں پھر ا

پھر باد بہار آئی، اِتبال خوال ہو غني ہے اگر گل ہو، گل ہے لا گليتاں ہو تُورِ خَاكِ كَي مُعْمَى ہے، اجزا كى حرارت كے المينام موه بريتال موه وسعت مين بيابال مو عن مبت المحبث ال المالية بالمع والروالي ويس ميل ارزال مو كيول النافي كي يودي على ستوار موال تيري اوُ نعمہ کلیں ہے، بھالوں پہر کوال ہو اے رہرہِ فرزانہ! رہتے میں اگر تیرے کلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو ساماں کی محبت میں مُضمَر ہے تن آسانی مقصد ہے اگر منزل، غارت گرِ ساماں ہو

غول خواں: غول پڑھنے والا، شعر کہنے والا. ہر ہم ہو: بھر جا. پر بیٹاں ہو: پھل جا جہنں: سوداگراں: بھاری، نیا دہ کم ما بیہ: تھوڑی پونئی والا/والے سوداگر: ناجر، سوداخر یونے، بینچے والا با رڈاں: سستا لیٹن ٹاکہ ہرایک کے لیے قائل تبول ہو بمستور: جُمھی ہوئی کے : تر بھی گئیں: لیمنی دل کش شعر کہنے والا ، گوش: کان، مراد شنے والے بحر بیاں: ظاہر، لیمنی جے سب سین اور سجھیں فر ڈاند: دانا ، بھی مند بین آسانی: آرام طلی بقارت گر: تباہ کرنے والا، مراد دلچہی نہ لینے والا ،

مبحى المع حقيقت النظرا نظر الباس مجاز ميس کہ ہزاروں مجدے رہی رہے ہیں مری جبین نیاز میں ( کے اکشنائے خروش ہو، تُو لُوا کیے محرم گوش ہو وه حرود کیا کہ چھیا ہوا ہو سکوت ایردہ ساز میں وكنت و و الريالي المالية دم طوف برگر مک تقمع منظم می کها که وه اخر شهن نه تری حکامیت ِ سوز میں، نه مری حدمیثِ گداز میں نه کہیں جہاں میں اَماں مِلی، جو اَماں مِلی تو کہاں مِلی مرے نجرم خانہ خراب کو ترے عفو بندہ نواز میں نهوه عشق میں رہیں گرمیاں، نهوه مُسن میں رہیں شوخیاں نہوہ غزنوی میں تڑپ رہی ، نہوہ خم ہے ڈلف ایاز میں جو میں سربسحدہ ہُوانجھی تو زمیں ہے آنے لگی صدا ترا ول تو ہے سئم آشا، تجھے کیا ملے گا نماز میں مُقْتِدِهُمُ اللهِ وَمِلِ اللَّهِ وَمِلِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلِدُ إِذَى اللَّهِ عَلِدُ الْأَوْلِ فِي اللَّهِ چین ہیں جنبین نیاز: ماجزی اور انکساروالی پیٹا کی طرب آشنا ہے خروش: لیعنی جذبہ معنق کی دھوم میادیے کے لطف ہے آگاہ/واتف بنوا کیے ، نغمہ بحر م گوٹن کانوں نے واقف، کیجی منا جانے والا بسروو: کیت، گانا، نغمہ سکوت خاموق بر وہ ساز آباز کا الاعجاج کا کے است مرادول شکھتے ہونا بحثق کی جوٹ کھانے کی حالت عزميز تر: نياده بياد الينتديده أكند ساز: عندارة م: ونت بطوف: طواف واردكر دچكر كانزاد لكا بكر مك: جيعوا كير اليني بذكارات كون براني الحررهاب سوز بلني واستان، بلني كيفيس مديث كدار عمل

کی بات جرام خاشر آب محرکو اُجاڑو بے والا گنا ہ رفطا پر کے عند اکا عقو بندہ اُوا اُل لیک سعافی جو

بندوں برہر اِ کی کرنے والی ہے کر میال عذیب موجہ کی تیش اور ایت بھو خیال اور ہے، دل موہ لینے

والے ما زوادا غراف مشہور یا دیا ہ مود فرزوی جوابے غلام الذیرے رہے تحت کرنا تھا، مراد ماشقی جم زلفوں

كا تل إما ز الحمود غز نور كا غلام خاص مرا دمجوب موما بسر مجلا والعديدي حالت بصدار سيخ غيرا وازا مغمير

ك آواز صلم الشنارية إلى الماشق واوي علان في الميت في الرفاد كيا مع كا ؟ المخوال عالي على بير

02002-2006

فائدہ مل ہے۔

تے واس بھی غرال اشا رہے طائران جمن تو کیا جو فغال دلوں میں رئي رہي تھي، نوائے زير لي رہي ر جلوه کی سنی دل ناصبور نه کر کا وی گرید نی رباه وی آه ایم شی ری ن خوال خار کی در ایک دید و کر رہے خدرى بين آنية الى خييل العربي مرا ساز اگرچه شم رسیده زخمه بای مجم ربا وہ ھہیدِ ذوقِ وفا ہوں مُیں کہ نوَا مری عرَ بی رہی

ته دام : جال کے یہ جال میں ہینے ہوئے بڑول آشا: مراد چہانے والے طائر ان : تمع طائر ، پرند سے تُعال : فریان بالہ بُوا ہے زیر لیمی : ہوئوں میں دلی ہوئی آواز جے سنا نہ جا سے جلوہ : کبکی ، دیوان روشی .

تُعال : المبینان ، مکون دلی با صبور : بے صبر / بے قرار دل گریئے سحری : شبح سویر سے اللہ کے حضور مجدہ ریز ہونے اور دونے کی حالت . آ و ٹیم شبحی : آدمی دات کے وقت کی آئیں . شبخدا رہا شبختم رہے : یعنی ندیب سے ذور کی کا زبانہ ہے خدا اور بُس دونوں کی عبادت ختم ہوگئی دقیب قریر وحرم : مندر ورکوب کے خالف .
اسداللہ می : خدا کا فیر ہونے کی کیفیت اسداللہ ، حضرت علی کا لقب جو اُن کی فیجا حت اور دکیری کے سبب آئیں اور گی اور کب کا سالہ اللہ ، حضورا کرم کا چیا جو اسلام کا شدید دخمن تھا ۔ سا زبا جا ، مراد طبیعت . ستم رسیدہ : جس پرظم ہوا ہو . زخمہ ہا ہے جم کے برا میں ایس نے براسلام کا شدید دخمن تھا ۔ سالہ مور ایس و قال ساتھ و اُن ساتھ و اُن ساتھ اُن اور اور اُن کی دوق شوق کا مارا ہو اِنُوا : آواز ، شاحری بر بی ایسی اسلام و دلت اسلام و دلت اسلام یہ سے متعلق .

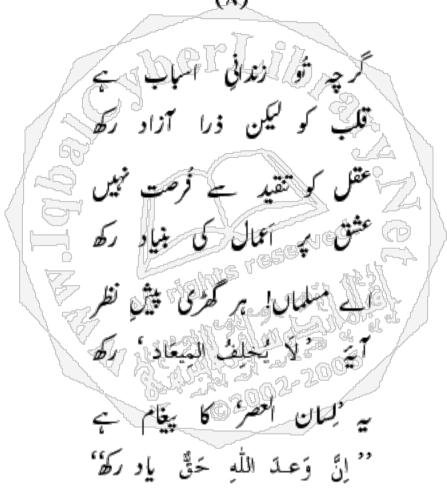

زشانی اسپاپ: وسیوں اور ذریعوں کا تیدی قلب: ول آزا و رکھ: مادہ پرتی نے دُور رکھ بھٹید: کھونا کمرا کپر کھے کا انداز، کلتہ چینی اعمال: جن عمل، اوجھ/ نیک کام بھیٹی نظر: آنکھوں کے سامنے آبیہ آبیہ، قرآنی فقرہ لا یہ خیلف المیمیعاد: اللہ تعالی بھی وصدہ خلافی نہیں کمنا (اوجھ تلوں پر بخشش کا وعدہ) بسان العصر: زمانے کی زبان، یعنی اکبر الدآبادی خان بہادر سید اکبر صین اکبر، مقام ولادت لدآباد (۱۸۳۱ء انتقال نمائی دورش کی دبت ان کی مزادیہ شاعری کو بہت شہرت حاصل ہے۔ اِن وَعد اللّهِ حَقّ نے اللہ الله کو الله عقق نے اللہ کو درش کی دبان کی مزادیہ شاعری کو بہت شہرت حاصل ہے۔ اِن وَعد اللّهِ حَقّ نے اللہ کا اللہ کا وعدہ کا ج

ير المول وي الله المالية ہے میں گر مثین بن جائے ک جھی ہارے وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ بیہ ڈراما دیکھائے گا کیا سین یردہ اُٹھنے کی مُنتظِر ہے نگاہ

ظر يقاند: يعنى مزاديه كلام جس ش بنهى نداق كى باتيل مون بشرق: مشرق ممالك، بإكتان، مند اور عرب ممالك مغرب: يورپ، يورپ، مالك ماصول: جمع اصل، مراد قاعدے ضابطے و ين بنتا: وين كى ك حيثيت اختياركرليزا. وال: وہاں، يورپ ش.

فلاح: نجات، بہتری روشِ مغر فی: انگریزوں کے سے طور طریقے میڈ نظر: تکاموں کے سامنے وضع مشرق: مشر تی ملکوں کے طور طریقے بگٹا ہ جا نگا: کر اجا نگا ہیڈ راما: لا کیوں کا انگریزی پڑھنا ورمغر کی روش اختیا رکرنا بہیسی: منظر، مراد انجام/ نتجہ بروہ آٹھنا: وومعتی بنتے ہیں(۱) سٹیج کا پردہ جس کے بنتے پر ڈراما شروع ہونا ہےاور(۲) لاکیوں کا فٹاب آٹا ردینا .



شیخ صاحب: مُزَا ، ندیجی چیٹوا. پر وہ: عورتوں کا فتاب (فتاب اوڑ صنے کی حالت ). حامی : طرف دار . جب مرد ای زن ہو گئے: آدمیوں نےعورتوں کے سے طورطر یقے اختیار کرلیے .

کوئی ون کی : جند دنوں تک کی بمر وجوشمند: دلا رژن :عورت یا وہے: پر دہ ،نقاب عوض : بولہ ، بولے میں. کونسل: مرکز کیا صوبا تی قانون ساز ادارہ جمہری: رکنیت ، دکن ہونے کی کیفیت.

# poetrygaláxyzbłogspot.com

یہلاسبق ہے، بیٹر کے کالج میں مار ڈینگ سے ہیں جا ایس جو حریل کی نظ آ فا بھی لے کے آتے ہیں اینے وطن سے بینک میرا بیہ حال و ف کی او حافظ ہوں میں أن كابيتكم، ويليا مرك فرش ياند ريك المنظم لكركم أوثك ويصيع فتأسا جانور الله المحالة ، والمناكب أوك وارسينك ي كل غم نهيل جو حفزيت واعظ بين تنگ وست تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں

چھم میں جو مطرت واعظ ہیں علا دست تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں ردِ جہاد میں تو بہت کچھ لکھا گیا تردید ج میں کوئی رسالہ رقم کریں

یستے ہیں: رہے ہیں، آغا: مرادافغانی باشندہ پھان، ہینگ: ایک در دست کا کور جو کئی بیا ریوں کے لیے مفید ہے اور دال وغیرہ میں ڈال کر پکایا جانا ہے، بوٹ کی ٹو: جو تے کا اگلا حصہ بوٹ کی ٹو جا ٹٹا: معشوق/ حکم انوں وغیرہ کی خوشامد کرنا، دکھیے: خبردار رینگٹا: فرش پر کیڑے کی طرح آ ہستہ آہتہ چلنا، بھڈا: بدصورت،

حضرت واعظامتر پر چڑھ کروعظ کرنے والا ("حضرت" بطور ٹکلف کہا) بنگ وست الفلس خریب. تہذیب اِن عدید سعائرہ جس پر انگریز کی تہذیب کا اڑ ہے بھر قم کرنا اسر جھکانا ، دوسروں کی رضا پر راہنی ہو جانا روی جہاد: جہاد کے خلاف، ایک مرز اِنَّی رہنما نے فتوکی دیا تھا کہ اس دور میں جہا دکی ضرورت نہیں دی. تر دید کے جس ایعنی ج کی بھی ضرورت نہ رہنے کے تعلق رقم کرنا : ککھنا.

دفع مرض کے واسط میل میش کیجیے تھے وہ بھی دن کہ خدمت استاد کے عوض ول عابها تفا مدير ول عبي سجي کیرلا زمان ایسا که لاکا پس از سکن کتا ہے اور ہے کہ ''بیل میجے!'' ا نتا بھی اس کی ہے؟ آخر نیدیں کے تلک چھتریاں، رُومال، مظر، پیران جایان سے این غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی ہ ئیں گے غُسّال کابل ہے، کفن جایان ہے

تہذیب کا مریض برصفیرکا و پخص جس کے سر پرمغر لی بینی آگریز کی تہذیب کا بھوت سوار ہو بمغرب زدہ۔ گوئی: اُردو میں دوائی کی چھوٹی کی تکیا۔ وقع مرض: بھا ری دور کرنا۔ میں: (Pill) آگریز کی میں بمعنی دوائی کی ٹکیا بخد مت استا و : بعنی اُستاد کا شاگردوں کو فائدہ پہنچانا ۔ لیس اڑسیق : سبتی پڑھ سے کے بعد عمل: (Bill) وہ

جیونی پر ہی جس برکس کا م کی اُجمہ نے اچیز کی قیمت سکسی ہوتی ہے.

بیرائن : قیص،لہاس.جایان :مشہور مُلک جہاں بُدھندہب سرکا رک ندہب ہے،غشال:مُر دے کو نہلانے والا کفن :سفید نصح کا ککڑا جس میں لاش کیتی جاتی ہے.

مسکین: بے کس چیاج، خریب ول انگلا: محبت ہو جانا گشر: ڈیا، ڈیب بلوری: شیشے کا کے مطکا: مٹی کا گفرادا پی را و پر قائم: این مقصد ارات پر ڈیا ہوا ہشت کا پکا: ضدیا صرار پر آڈا رہنے والا اللّٰ بصیرت: دانا/ خطمند لوگ گر ڈول: آسان دے بنگلا: و پرے نیچ گر ادبیا، ذوال کا شکار کرنا، با ہم بیار کے جلسے: آپس میں بیار محبت کے ساتھ مفلیس جمانے کا عمل آروہ ہندی: مسلمان اُردہ کو اور ہندہ ہندی زبان کو ہندہ مندل نبان کو میں نباز کہتے تھے (بیکی محرار کا باعث تھا) قربا کی عید قربان پر مسلمانوں کا بحرے وایک مخصوص مندہ سے فرج کرنا ہوئے گئا اور ایک موسی کے ساتھ کی اُرد کی گر دن پر ایک می ضرب لگا کراہے جم سے الگ کردیتے

۳.

غالب کا قول کی ہے تو پھر ذکر غیر کیا کہتے سکھے کعبے والوں سے کل اہل ور کیا يم يوچيت بين مسلم عاشق مزاج سے اُلفت اُنتوں سے بے لا برہمن سے بیر کیا! بالمواد المسالم والما كل كما رُخصت بُوا دِلُول الصلاحي فيال معاد مجمى قانون ونف کے کیے لڑتے تھے شخ جی یو چھو تو، وقف کے لیے ہے جا مداد بھی!

"اصلِ شہود وشاہد ومشہودا یک ہے": یعنی کا نتات میں جو پھے نظر آ رہا ہے" دیکھنے والا" اور" دیکھا گیا" سب ایک ہے (وحدت الوجود کا نظریہ) بقالیہ: اُردو اور فادی کا مشہود شاعر اسد اللہ فان غالب (ولادت ۱۹۵۷ء، ہمقام آگرہ، وفات ۱۸۲۹ء دیلی) قول: بات. جنا ہے شیخ: نزا صاحب، مولوی صاحب، کعیہ والے: مراد مسلمان الملی قریم: مندروالے، ہندو، عاشق مزاح: ہر کمی کو دل دے جھنے والا، دل پھیک۔ بہت : پھرکی مُودت، یہاں مراد صین عودت/عود تیل، بیر: دشنی.

ہاتھ سے وامن وُنیا نگل جانا: مراد دنیاوی خواہشات ورضرورٹش پوری نہودا رخصت ہونا :نگل جانا،ختم ہو جانا .معاو: آخرت ،مُقبَّی .قانون وقف: ۱۹۱۲ء میں حکومت ہند کا منظور کردہ اولاد کے لیے جا کدا دوتف کرنے کا قانون .

نا داں تھے اس قدر کہ ہو جانی عرب کی قدر حاصل مُوا یہی، نہ بچے مار پیٹ سے مغرب میں ہے جہانے بیاباں شتر کا نام مغرب میں ہے جہانے بیاباں شتر کا نام ترکوں نے کام کچھ نہ لیا اس قلیث سے

میڈے : تہذیب اِفتہ بلیقے اور مجھ یو جھوالا بقدم باہر شددھر صدے : یعنی اعتدال/ میانہ روی نہ چھوڑ قصد : ارادہ ور دِیا کا می : محبت میں کامیاب نہ ہونے کا د کھ جان چہاں : دُنیا کی جان، دُنیا کی رونق، حسید مُ عالم. مرحد : یعنی صوبہ سرعد جس کا صدر مقام بٹا ور ہے۔

ققد رجا نثا : کسی کی خوبیوں کو پوری طرح سمجھنایا میں فقد ر : اس حد تک ، انٹا، است برحاصل ہوا سیکی : آخر بیمی نتیجہ انگلا۔ جہائے بیایا ب : Ship of the desert ریکستان کا جہا زیشتر : یونٹ بٹر کوں : لیمنی تُرک حکومت، تُرکی۔ مقالم مدرسے برجنگ

فليث: (Fleet) جَنَّلَ جِها زُونِ كا مِيرُ ا.

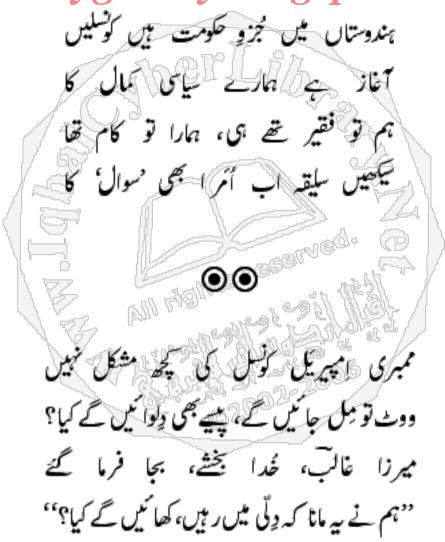

جُرو: حصہ کونسلیس : جمع کونسل، صوبا تی ہا مرکزی قانون ساز ادارے۔ کما ل: تر تی فقیر : بھیک مانگنے والا، مقلس۔ سلیقہ : تمیز سوال: کسی ہے بچھ مآلگنا، کونسل کا حکومت ہے کسی بات کا جواب مآلگنا۔

اِمپیر م**ل گوسل**: برصفیر میں انگریزی حکومت کے دوران بنائی جانے والی حکومت جے وائسرائے کی کونسل کہا جانا تھا **میر زا غالب: اُ**ردو، فاری کے مشہور شاعر اسد اللہ خان غالب، کھا تھیں گے کیا: یعنی مفلسی کے سبب کھا۔ ذکو تیج نمین ہ

دلیل میر و وفا ان ہے بڑھ کے کیا ہوگی بنه و حضور كيا الفت الله يا المناسبيل مر ہے طقہ میٹی میں کھے کہیں ہم جی مر رضائے ملکفر کو بھانپ کیس تو تہیں سند تو سیے انہوں کے کام آئے گ وه مریال بین ایس مجر رین ریال نه ریس مگر جہاں میں عالی سمندروں کی تہیں مثال کشتی ہے حس مطیع فرماں ہیں کہو تو بستۂ ساحل رہیں، کہو تو بہیں

مانے والا یاستهٔ ساحل: کنا رے ہے ہندهی ہوئی (کشتی) جمیس: ہم روانہ ہوں لیحنی کشتی ہے۔

یم ووفا: محبت ورسا تھ تباہنا جسٹور: مرادحا کم بھیر : اِسراد کرنے والا، اپنی بات پر زورد بے والا جلقہ کمیٹی: اپنے قریبی علاقے کے مخلف انتظامات کرنے کے لیے بنائی گئی سرکا ری انجس / ادارہ کلکٹر: صلع کا مال السر، ہند ہوں: ہندوستان کے رہنے والے جا: جگہ کشتی ہے حس: ایک جگہ کھڑی ہوئی کشتی مطبع فرماں: تھم

مفار ہند کے ہیں تجارت میں سخت کو مُشرک ہیں وہ جورکھتے ہیں مُشرک ہے لین دین کلین ہماری قد ہے محروم عقل و ہوش نایاک چیز ہوتی ہے کافر کے ہاتھ کی سن المرب اگر ہے اواق مملیاں کا حق نیوش الك باده التي محل وعلا في مفال من تفاشر ك کہنے لگا ستم ہے کہ ایسے تیود کی پابند ہو تجارتِ سامانِ مُخورد و نوش میں نے کہا کہ آپ کو مشکل نہیں کوئی ہندوستاں میں ہیں کلمہ گو بھی ہے فروش

ظر این عمل: عمل کرنے کا طریقہ / انداز وعظ: تعیمت کی بات کا قار: جمع کا فر، عدا کونہ مانے والے ہخت کوش: بہت محنت کرنے والے جمروم عقل وہوش: جسے کوئی شعوراور بچھ ہو جھ نہ ہو گوش: کان جمّق بنوش: چی بات شنے والا/ والے ، باوہ کش: شراب ہنے والا ، بار گوش: کا ٹوں کے لیے بوجھل بیمنی نا بہند، نا کوار سامانی خور دونوش: کھانے ہنے کی چیز میں کلمہ گو: کلہ پڑھنے والے، مسلمان ۔ منے قروش: شراب بینے والا/

والسلام

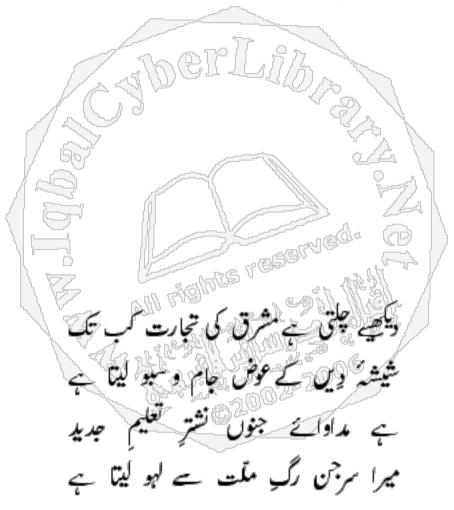

سیو: مطا، شراب کی صُراحی، مرادشراب، مداوا: علاج بشتر: رخم حصلنے یا رگ نے خون لکالئے کا وزار تعلیم حید بید: موجودہ دُور کی تعلیم جو دِین ہے دُور کرتی ہے. سرچن: چر پھاڈ کرنے والا ڈاکٹر، جراح. رگ ملت سے لیولیٹا: قوم کی شدرگ ( نگ نسل ) ہے خون لیما بیخی اس کے اسلامی جذبوں کوشتم کیا.

### poetvygolaxy:blogspot.com

نہیں اک حا<del>ل یہ دُنیا میں کسی ش</del>ے کو قرار ين تو بين أنول توث كا متى ابى فتی جوں آپ نے بھی تو ڑے رکھ دی کے مہار مند میں آپ تو از روئے ساست ہیں انہ یلنے سے مگر وشت عرب میں بکار کل تلک آپ کو تھا گائے کی محفل سے حذر کی لگتا کوئے ہونوں یہ صدائے دنہار الى يوس يوسي المالية ا نه رما آننه ول میں وہ درینہ غبار جب یہ تقریر سُنی اونٹ نے، شرما کے کہا ہے ترے جاہنے والوں میں جارا بھی شار رشک صد غمزہ اُشر ہے تری ایک **کلیل** ہم تو ہیں ایسی گلیلوں کے پُرانے بار ترے ہنگاموں کی تاثیر یہ پھیلی بُن میں مے زبانوں میں بھی پیدا ہے مداق گفتار ایک ہی بن میں ہے مدت سے بسرا اینا گرچہ کچھ یاس نہیں، جارا بھی کھاتے ہیں اُدھار

ایک ہی رنگ میں رنگیں ہوں تو ہے اپنا وقار بإغبان مورست الموز جو اليان ركي كا ہمزبال ہو کے رہیں کیوں نہ طیور گلزار وہے وہی جام میں بھی کہ مناسب ہے کہی تع بھی سرشار ہو، تیرے رُفقا بھی سرشار الله حافظ بجه الزوج بينش رئيس مي יונים ונונים וליונים ליונים ביי

گا ہے اشارہ ہے برصغیر کے جندووں کی طرف اور اور ایسی تعین مسلمان کر م سخن ہوئی خوب یا تیں کرنے لگی مُهار: اونٹ کی ناک بیس ڈ الی ہوئی رک بھیل از رُوٹے سیاست: مُلکی انتظام میں سوچ بیجار کے لحاظ ہے. حدّ را کسی چیز ہے نیچنے کاعمل، خوف. صدائے زنہارا لینی (بات چیت کرنے ہے) اٹکار کی آواز بخبارا کدورت، رنج رشک صدغمز ؤ اشتر: اونٹ کے بیٹروں یا زے بڑھ کرکلیل : اُجھل کود. پیار: ماشق. بن: جِعْل، بیابان. ندا ق گفتار: بات چیت کرنے کا ذوق شوق. گوسفند: بھینر. گاو: گائے. بینگ: چیتا جُرِلنگ: تشکر اکدھا (سب ہے مراد ہند کی مختلف تومیں ).ای**ک ہی رنگ میں رنگیں ہوتا** : ایک جیسا ہوتا ، ہر اہر کے حقوق ہوما، با جمی انتحاد ہوما. وقار: سا کہ بھرم. بإغباب: مالی، رکھوالا، رہنما بسیق آموز: سبق سکھانے والا. يمزيان: آوازين آوازيلانے والا، سائقي طيور: جمع طائر، بريد ، سرشار: مست.

🖈 حافظ کی گدڑی کی کمیا قیت ہڑے گی کیجی کوئی قدرہ قیت نہیں ، تو اے شراب میں رنگ دے اس کے بعد اے (حافظ کو) بازارے مست اور ڈھت مڑا ہوا لے آ۔ (حافظ ٹیرازی کا شعر ہے) دیوان حافظ کے تمام

امرِ الٰی اُنولکھوری بورلا ہوری ایڈ بیشنوں میں ' ازمرِ یا زار'' ہے۔

6 5th ماجرا انتي جھے کو دکتے ہیں ایک بوند اہو صِّلَهُ شب بھر کی تِشنه کامی کا اور سے دوں دارہ نے زحمت كيا سب اليو اسامل كا ع الله برك م گِتَا مِن جِيرَ أَنْ لَوْ رَرَّ أَنْ أَمِيرًا كِينَا كيا خوب مُولَى اشتى شخ و برُهمن اس جنگ میں آخر نہ رپہ ہارا نہ وہ جیتا مندر سے تو بیزار تھا پہلے ہی سے 'بدری' منحد سے نکلتا نہیں، ضدی ہے 'مینیتا'

نا تمامی: بوری نہ ہونے والی کوشش شب تھر کی: بوری رات کی قشد کامی: پیاس بسوہ دار کسی ہوے زمیندار کے ماتحت چھوٹا زمیندار سے زحمت : کوئی تکلیف اٹھا کے بغیر اسامی: کسان ، بھتی با ژبی کرنے والا۔

آیہ آو: تی آیت جیل: تیدفان، مرادیہ کرکا گری کے لیڈرمہاتا گاندھی نے جیل ہے ایک بیان شائع کروایا کہ کیٹا اور قرآن کی تعلیمات ایک جیسی ہیں، مازل ہوما: یہاں مرادوی ہے معلوم ہوما (طنز آکہا ہے). گیٹا

میں ..... گیتا: یعنی دونوں ترابوں میں فرق نہیں ہے. آشتی: ملاپ ، سلح صفائی. میدری: ایک فرضی یا م، ہندو

ميينيا: ونجا لجالفظ ميوت بمعنى معجدت بنا بمسجدى، مسلمان.



سُت: سَعَانَى بَسُت: خلاص نَحِدُا يك الى تَصْلِى كے بِي سِجْ جونا: اصليت عن ايك بيسے مونا ، ساہوكا رى: مندونين كي تجارت/ بيوبار ريسوه وا رى: زميندارى.

محنت: مرادمز دورطبته صف آ ما جوما: لا نے بھگ کرنے کے لیے تیار ہونا جمنا وَل کا خون جوما: فلست کھانا، یا خواجشیں پوری نہ ہونا ، حکست: وانائی، خلفندی بقرید کوشش، سوج بچار فقت: ہنگامہ فساد آشوب خیر : خرابی اور بھا ٹر بیدا کرنے والا ۔ و قل کھنٹم بہ قسستعجلون '' : (قر آئی آیت) اور بے شک تم بوی جیز نظر ابی اور بھا ٹری تر آئی آیت) اور بے شک تم بوی حیری ہے جو کی اور ماجوج : دوالی قوش جو پر انے زمانے میں حیری ہے اس (عذاب) کی طرف بڑھ رہے ہو ۔ یا جو ت اور ماجوج : دوالی قوش جو پر انے زمانے میں فارس میں تھس کر جائی کہا کہ خوس ۔ قر آن کریم میں ان کی بر یا دی سے متعلق چش کوئی ہے ۔ یہاں مراد فسادی توشی ۔ تیت 41 میر جر بیاں تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے وروہ (ابی کھرت کی وجہ ہے ) ہر بلندی (جیسے بہان اور شیلا) سے جزی سے نکلتے معلوم ہوں گے ۔

شام کی سرمد عرف ہے وہ ریز کم برال مال کے طاق اللہ کے طاق اللہ کے طاق کے سارے قاعد کے باللہ کے طاق کے سار کے فاعد کی روا کے اللہ کے ال

شام: مُلک شام. رفصت ہوا: چلاگیا رہ کہ میں گیا ہے۔ اور ایس اور الس مرادفر الس اگریزوں نے ۱۹۱۹ء میں ترکوں کو فکست دے کرشر بیف مکہ کے بیٹے کوشام کا باوشاہ بنا دیا ، عراق وفلسطین فر الس کے بیرد کے مثامیوں نے ۱۹۲۵ء میں فرانس سے بیعلاقے آزاد کرالے ، بالائے طاق رکھنا: نظر انداز کر دینا بھی ورجہ شامیوں نے ۱۹۲۵ء میں فرانس سے بیعلاقے آزاد کرالے ، بالائے طاق رکھنا: نظر انداز کر دینا بھی ورجہ کا مقام: نصیحت اور سیمیہ حاصل کرنے کا موقع ، ٹیلی رواقی: نیانی آسان ، حضرت کر ڈن : لارڈ کرزن جو ہندوستان کا وائسرائے دہا اور اس موقع پر وہ برطانیہ کا وزیر فارجہ تھا. مداوا: علاج، جارہ تھی مواری : ایس اسطلاح، مراد آنوام متحدہ کی طرف سے کی یور پی ملک کو کی ایشیائی ملک پر مقدم کا اختیا دویا ورولا ایطاق: بہت شدید درد وقد: کی توم کی نمائندگی کرنے والے جندلوگوں کی جماعت ، مراقی از بہت شدید دود وقد: کی توم کی نمائندگی کرنے والے جندلوگوں کی جماعت ، مراقی پر قبضہ فلسطین وحراق : ایسی نمائند کی مراقی پر قبضہ کی دوا ہے مضیم فلسطین وحراق : ایسی نمائند کی مراقی پر قبضہ کی دوا ہے مشیم فلسطین وحراق : ایسی نمائند کی دوا ہے مواقی پر قبضہ کی دوا ہے مقدم کی دوا ہے مقدم کی دوا ہے میں مراقی کی تعامی کی دوا ہے مواقی نمائند کی کی دوا ہے میں مراقی کی کا کوری کی کا دیا ہو کہ کی دوا ہے کہ مقدم کی دوا ہے کہ میں کی دوا ہے کہ کوری کی کی دوا ہے کہ کرانے کے لیے ۔ مراقی پر قبضہ کرنے کے لیے ۔



مزارع: بھیقا ڈی کرنے والا ما لک: زمیندار فرماعت بھیقا اِ ڈی کا م بھٹل ٹھکا نے شہوما : بیوتو ف. انجھ ہوما بھور بیدہ حال: مراد تقلس، جس کی مالی حالت تیلی ہو فرمیر آسماں: لیخی ڈنیاش

### poetrygałaxy.bkagspot.com



نی تہذیب: مغر لی تہذیب سے متاثر موجودہ طرز زندگی الکھی : (Election) الیکن، انتابات جمیری: (Membership) رکن ہونا گوسل: قانون بنانے کا مرکز کیا صوبائی ادارہ صدارت: کی اجمن وغیرہ کا صدر ہونا جمیاں نجار: جناب بڑھئی (میاں بطورطنز) مرادا تکریز تھر ان رنڈ سے: جمع رندہ، کنزی جھیلنے اہمواد کرنے کا ایک اوزار

مردک: گفتیا آدی با کردہ کار: کوئی کا مندکرنے والا ، بیار بیضار ہے والا ، تھم چن اعدا کا فرمان ۔ " آلیس لیلا نشسان الا میا شعبیٰ ": (سورہ انجم، آبیت ۳۹) بے شک انبان کے لیے وی پچھ ہے جس کی وہ کوشش کرنا ہے بحثت کا پھل : محنت مزدوری کے منتج میں جوآمد لی ہو ۔

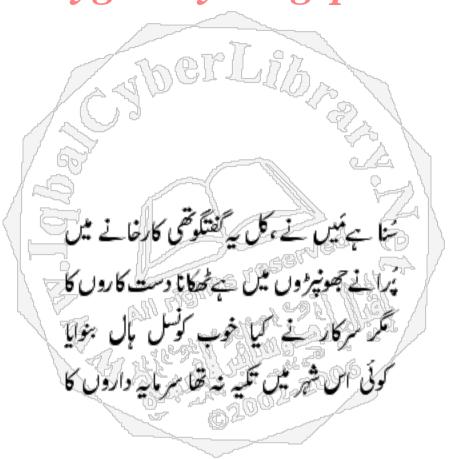

وستکاری: باتھ کا صنعتی کام کرنے والا کوسل بال: بڑا کمرہ جس میں کونسل کا اجلاس ہونا ہے جکیے: کمی قبرستان میں فقیر یا صوفی کی آرام کرنے کی جگہ.

مبحد قربنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے سکا ایمان کی بن خرسکا ایمان کی بیان خرار کی ایمان کی بیان خرسکا ایمان کی بیان خرار کی میان خرار کی خرار کی میان خرار کی خرار کی

معيد آقي بنا دي اشاره ہے لا بور مل شاه عالمي چوک کے قريب واقع ايک چوفي معيدي طرف متعلقه زئان کے بارے مل مسلمانوں اور بندوؤں ملی جگڑا تھا۔ مسلمانوں نے دانوں دات وہاں معجد بنا دی، به معجد آج بھی مسلمانوں اور بندوؤں ملی جگڑا تھا۔ مسلمانوں نے دانوں دات وہاں معجد بنا دی، به معجد آج بھی موجود ہے۔ شب جھر جیں: دانوں دات بھی : کرچ کی اجمیر فیصل: شریف مکہ جس نے انگریزوں کے دُشل پر تمازی بن شدسکا: نماز اداکرنے کی عادت نہ پڑی اجمیر فیصل: شریف مکہ جس نے انگریزوں کے دُشل پر تا بھی بونے کی خوش میں جے اناں کیا بشتو کی: سید محداد دلیں اسٹوی ، سنوسی تنظیم کے ایک ہزدگ جفوں نے انگی کا مقابلہ کرنے کے لیے ترکوں کے ساتھ لی کر ااہاء میں اپنے مریدوں کی ایک فوج تیا دی تھی مام ونسب کا: اپنے نام اور خاندان کے لئا ظرے جھاڑی : جانزگار بنے والا، مراد مسلمان ولی کا جھاڑی : بیازگا سا بھنی سرخ مسلمان بھونی جگڑا: دلی کا خون آجیزش: ملاوٹ ، مرادشا فی بونا نا شک : آنو ، بیازگا سا بھنی سرخ مسلمان بھونی جگڑا: دلی کا خون آجیزش: ملاوٹ ، مرادشا فی بونا نا شک : آنو ، بیازگا سا بھنی سرخ مسلمان بھونی جگڑا: دلی کا خون آجیزش: ملاوٹ ، مرادشا فی بونا نا شک : آنو ، بیازگا سا بھنی سرخ آبید بھگ : بھیجش کرنے والا موہ والیتا: لبھالیتا، مائل کر لیتا گفتار ، محض با تیس کرنے کا ملل .